# بارج الموري

محرصلاح الدين ايريرروزنامه بسارت

إداره ترجمان القرآن و اليمور لابو

# بالراح المواق

محرصلاح الدين ايريرروزنامه بسارت

إداره ترج ان القرآن و اليمورلام

#### (جله حقوق نجن ما تيكاس البيوسي الليس لمينط محفوظ إلى)

| ستبرهین فاروق مودودی                                | طايع       |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اوارہ " ترجان الفت آن " لا بور        | ناننسر۔    |
| ۔۔۔۔۔۔۔ مشعبہ تھیں. مائیکاس اببوسی الیس لمبید کراجی | بابنهام    |
| وفاق پر تنگ رئیس لا ہور                             | مطبع       |
| ۔۔۔۔۔ عضنفر علی                                     | کتابت ۔    |
| وسمبر ١٩٤٤                                          | طبع اوّل . |
| جوري ۱۹۵۸ - بایج ښرار                               | طبع دوم ۔  |
| ا و ملکس شائمیں رو بے<br>اب میر مبک میں رو سیے      | فیمت       |
| ا بسربک میں دوسیے                                   |            |

آج ہم ہمیں عصرِ حاضر کے نامور مصنق علمی وادبی دنیا کی ممتاز شخصیت اور عالم اسلام کے عظیم مفکر جناب مولانا سیدا بوالاعلی مودودی صاحب کی شہر قافاق تصانیف چا پنے کا شرف اعزاز حامی مفکر جناب مولانا محترم کے مایتہ نازعلمی وادبی جوا ہر باپروں کو دلکش اور جاذب نظر نیانے حامیل و باہد ہو و بر کورن کو دلکش اور جاذب نظر نیانے کے سید موجودہ فن طباعت کے عدہ ترین تکنیکی معیار کو استعال کرنے کی بھر گور کوشش کی ہے ۔ اور اپنے قارتین کے باکیزہ ذوق کو بھی ملحوظ خاطر دکھا ہے۔

قارتین کرام کی طرنسسے ہمیٹ بہاری پُرخلوص گوشیش پراطینان کا اظهار ہُواسہے جس سے سیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکراً واکرتے ہیں۔

قادین کوام کے تعاون ، حوصال فرائی اور دُوعائے خیر ہی کا نیتجہ ہے کہ یہ کامِنظیم کوال دُوا ل
ہے۔ الینے قادیمین کی ملمی پیاس کومحوں کرتے برکہ نے ہم نے متناسلامیں کے کچرد گر بلند پا بیصنفیاں کی مفید مخر پول کو دوشاس کوانے کا بھی سلسلا شروع کیا ہے۔ سببے پہلے ہم نے جناب الطاف گر تہر صاحب کی کناب (Translations from the Quran) کے تین المیرسین چھاہے ہو ہا تھوں صاحب کی کناب (Translations from the Quran) کے تین المیرسین چھاہے ہو ہا تھوں باتھ فردخت ہو گئے۔ اب ہم وقت کے ایک اور ممتازا بی قلم دوزنا مرجبارت کے ٹرواور ہے باک برجبار خیص ملاح الدین صاحب کی کتاب بنیادی حقوق سیات کو کر سے تیل مامنی ہیں اس موضوع پر کئی صفرات نے طبق آذبائی کی ہے گرمصنت موصوف نے جس عق دریزی ، مامنی ہیں اس موضوع پر کئی صفرات نے طبق آذبائی کی ہے گرمصنت موصوف نے جس موتی دین ہے گرموزی اور محنت موصوف کے دورا سیری میں مرتعش جذبات کا تحقیقی تحقید ہے اور تہیں بھیں واثن ہے موصوف کے دورا سیری میں مرتعش جذبات کا تحقیقی تحقید ہے اور تہیں بھیں واثن ہے کہ ہما دے قادین افشا لائند اسے برت مفید یا بیل کے۔

زیرنظرکتاب قدیسے تاخیرسے شائع ہوتی ہے جس کیلئے ہم انتہائی معذرت بنواہ ہیں۔ حین فارد تی مودودی ادارہ ترجائی میٹ آن

Marfat.com

سن بيرائش : معالم ا

جام عُم ببيدائش : ميزه (بندوستنان).

ابتدائے تعلیم: میرتھ، بیلی بھیت اور احمآباد۔

نقلی وطرف : ۱۹۲۸ وی احدآبادسے بجرت کرکے کراچی یں سکونت اختیاد کی۔

باكتسان مين ابتدائى دس سال : محنت مزودرى اورتعيم كاسسار ساعة سائة جارى ربا

مور کمینک ، دنیش، دیلار ، زرزادر سینشری فیرکاکام کیا سائیکل کی ددکان اور گفری سازی کی . اور

اس كى سائقى ى مفدارى مى مارك فرسط دويرن بى باس كيا .

اعلیے تعلیم : منطابی بیک میں بیک فت بین امتحانات دیتے سی ٹی بی اقبل پورسٹن مہل کہ انظرا دراد بب عالم سے امتحانات سینٹرڈ دریون میں باس کیے۔

سناواء بن فی اے اورستاناء بن بی ایرکیا اورسختاد بن جامعرکراچی سے برسی سائن ایم اے کیا۔

تدريس : سعداد من ورمن سيندري سكول كمارى دراي استدري

ملافياد مس ولافاء كالم كور منت شير زر بناك الني شوط بي مجينيت معتم كام كيا-

صعافسنت کے مبدالنے ملے میں اسٹے ملے میں اسٹالیا وسے من الوکے ادائل کے اسٹاری اسٹالیا و سے اندائی کے میں اسٹے م دائیگی جال میب ایر بیٹر سے نائٹ شفٹ اپنیارج تک کی ذمردادیاں بوری کیں ۔اسی عرصے میں یا پنے ماہ

كے ایک منقرس وقفے کے ليے جنگ بن مبی بجيثيت مب اير طركام كيا ۔

منعواء من مجینیت نیوندا پار شرجیارت مان می تقرد مجوا اور دیاں۔۔ اس منصب برجیادت

كراچى مين تبادله بُواد ١٠ رويمبراك ويديس قاحال الديشر تبادلت .

جباب كس زمندگ ، مان متك الدوس جوان متك اله مات مرتبجرایاكیا ـ

مجوى طور برسوا ووسال جيل يس كزار مع حرم اظهار كى جمادت عقاء

تصنیعت و تالیون : ۱۹۷۴ بی جارت کی جری بندش کے دوران فرلفید ج کیا اور دائیی پر اسلام بن بنیادی حقوق "کے موضوع پر تحقیق کا کام کیا۔

(1018)

# فهرسب

| 112  | بيني لفظ                        |
|------|---------------------------------|
| 114  |                                 |
| .10  | تحريث آغاز                      |
| Y1   | بنيادى انساني حقوق كأمفهم       |
| 46   | بنبادي حقوق کی تاریخ            |
| , 16 | مغرب كانصور حفوق                |
| 04   | اشراك تصور فغزق                 |
| 40   | بنبادى حقوق كيخفطات             |
| 14   | منشور انسانى منفوق              |
| 94   | ناکای کے اسباب                  |
| 144  | بنبارى حقوق كااسلامي تصور       |
| 144  | رو) تاریخی میلو                 |
| ١١٠٠ | رب، قانونی مبلو                 |
| IOT  | رج) اخلاقی پہلو                 |
| 144  | دد، تمام حقوق الترسے ہیں        |
| 114  | اسلام منب بنيادي حقوق كي تحفظات |
| 119  | (و) تطهيرتصورها كميت            |
| 119  | دا) نظرئة اقترار اعلى           |
| 194  | ٔ رم) تصور امانت<br>*           |
|      |                                 |

| •     | J.                       |
|-------|--------------------------|
| 194   | رس فرن کی ادلیت<br>رس    |
| 141   | امى نصب العين كى مم أنكى |
| γ     | (۵) فرد کا احترام        |
| 4.4   | دب، تطهير فيادت          |
| Y . D | دا) تقوی                 |
| 4. 4  | الم) الجبيت              |
| 4.4   | ومع) عدل                 |
| 4.4   | دىم) حكمىت وتدبير        |
| 4-9   | دجى تحب ريدا ختيارات     |
| 4.9   | دا) نیابی اقتدار         |
| 41.   | دم) دائمی دستور          |
| 41.   | دمن) دائمی نمونه حاکمیت  |
| 414   | رمنی عدلبید کی بالا دستی |
| MIT   | ده) مدود اطاعت           |
| 414   | د ۹) پابندئ مشاورت       |
| Y19   | (۱) پابندی مفاصدو ترجیات |
| 441   | دد، احتماب امارات        |
| Y Y Y | دا) احتساب آخریت         |
| YYY   | ۲۰) احتساب بزریج معالت   |
| 440   | (۱۳) احتساب بذربعیرشوری  |
| 444   | (م) احتساب بندنيدعوام    |
|       |                          |

| <b>۲۲</b> | كيا اسلامى نظام صرف. ساسال قائم ريا |
|-----------|-------------------------------------|
| 441       | اسسلام كمے عطا كروہ بنيادى حقوق     |
| ۱۲۲ -     | دا) تخفيظ حبال                      |
| 444       | (۲) تخفيط ملكيت                     |
| 444       | (٣) تخفظه آبسد                      |
| 404       | رمى مجى زندگى كاتحفظ                |
| YOA       | ده استحضی آنه ادی کانحفیظ           |
| 440       | رد) على غيري برأت                   |
| 444       | دى ظلم كے خلاف احتماح كائن          |
| 444       | لد، آزادی اظهار راستے               |
| 446       | ده) آزادی ممبرد اعتفاد              |
| YAI       | دون حق مسادات                       |
| YA4       | داه) حصول الفياف كاحق               |
| ۲۹۴       | رباا) معاشى تحفظ كاحق               |
| ۳.۸       | (۱۱۱) معصیرت سے احتماب کائ          |
| 4.9       | رسما) آندادی تنظیم واجتماع          |
| W1.       | ده؛ سیای زندگی میں مشرکست کامن      |
| 4-11      | (۱۲) آزادی نقل وحرکست دسکونت        |
| س اس      | (۱۷) من اجرت ومعادضه                |
| 414       | مسلمانول كيضوضي حفوق                |
| 419       | ذميول بمخصوصى حفوق                  |
| 4.44      | صميمه نطب حجنز الوداع               |

Marfat.com

يَّا يَّهُا النَّاسُ تَ ثَرَجَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّيِّكُمْ وَانْزَلْنَا النَّكُمْ نُوْراً مُبِينًا هُ فَا مَنَا النَّهِ مُنْ اللَّهِ وَاعْتَصِمُ وَابِهِ فَسَيْنَ حِلُهُ مُونِ رَحْمَتُهُ مِنْ اللَّهِ وَاعْتَصِمُ وَابِهِ فَسَيْنَ حِلُهُ مُونِ رَحْمَتُهُ مِنْ اللَّهِ وَاعْتَصِمُ وَابِهِ فَسَيْنَ مَنِي مَعْلَمُ مُنْ اللَّهِ وَاعْتَصِمُ وَابِهِ فَسَيْنَ المَنْ وَمِنْ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَابِهِ فَسَيْنَ المَنْ وَمِنْ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَالبِهِ فَسَيْنَ المَّذَى وَالْمُنْ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتُصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاعْتَصَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْلِمُ اللَّهُ وَاعْتَصَمُ اللَّهُ وَاعْتُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلِمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّ

لوگو! تہارے دب کی طرف تہارے باس دوش دلیل آگئی ہے اور ہم نے نہاری طرف ایس کو اللہ کا میں دوش میں ہے دائی ہے اور اللہ کی طرف ہے دائی ہے اور اللہ کی بناہ ڈھوٹڈی کے ان کو انڈا بنی اسبجو لوگ الند کی بات مان لیس کے اور اس کی بناہ ڈھوٹڈی کے ان کو انڈا بنی رحمت اور اسپے فضل دکرم کے دائن ہیں نے لئے گا اور ابنی طرف آنے کا مبیرها دامتہ ان کو دکھا دے گا۔

الله سے ناھر جس نے مجھے پر کتاب لکھنے کی توسیق بختی ، اور اللہ کے اُن کر در دول ظلوم و مقبور اور محردم مقوق بندوں کے لیے جوا مرانہ نظام کے جبر واہر ست بدا دسے بخات پانے اور اَبرو مندانہ زندگی بسر کرنے کی داہ قائن کر دہے ہیں۔ إِنِّيْ وَجَنَّهُ تُنَ وَجَهِى لِلَّالِي عَنْ فَطَرَالسَّمالِ سَ وَالْأَنْ صَ حَنِيْفًا بَى مَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِ بِنَ هِ وَالانعامةِ هِ )

بن نے کیو ہوکرا بنائر خ اس سے کی طرف کر لیا جس نے زمین اور اُسانوں کو بہراکیا ہے اور کی ہرگز نشرک کرنے والوں بس سے نبیں ہول۔

## بِلللِّهُ السَّحْزَ السَّحْزَ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْزِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّحْدِ السَّمْدِ السَّمِ السَّمْدِ السَّمْد

# ينش لفظ

جنائی صلاح الدین صاحب ، موذ للر جارت می کواچی کے الدین ان کار کا است می کواچی کے الدین کے ایک کا ب بین بنیادی حقوق کے سے پراسلامی نقط نظر سے اس قدرجائع بفضل اور مخفقانہ بحث کی ہے کہ فالبًا اس سے پہلے کسی نے مجی ایسی بحث بنیں کی ۔ اِس کا مطالعہ اِس سے کو مجففے کے لیے انشا ماللہ میں ایسی بھی ایسی بھی ایسی کا ترجمہ انگریزی اور عربی زبان ہی بھی شاتع کیا جائے ۔ فاضِل مُصنف اِس سے پہلے بھی اپنے بنیا دی حقوق سے محردم کیے جائے د ہے ہیں اور ان مطور کی تقریب کے وقت بھی وہ مجرم لے گئا ہی ہیں عوامی فیادت کے اسبر سے بھو گا کوابی کا محرت اور اس موقع بران کی اِس کتاب کی اشاعت علی لی اظ سے مفید ہونے کے علاوہ ایک المان عرب کی اشاعت علی لی اظ سے مفید ہونے کے علاوہ ایک المان عرب کی محروم ہے ، تو وہ خود محول کر الے گا کہ اسلام کے اصول اس وقت جیل ہیں اور ہما دے ماک ہیں ان کے برعکس کیا ظلم کیا حدل اور و نیا ہم کے رعکس کیا ظلم کیا جا رہا ہے ۔

الوالاعلى مودودى

لابور،

٢٢ اكتوبر ٢٤٠١ء

م بربیش لفظ اس وقت مکھا گیا جب کتاب کے مصنف جیل میں تھے ؟

تُنْ إِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَعَیْ بَیای وَمَا فِتْ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَیٰ الانعام ۱۲۲۱) کو بمبری نما زمبرسه تمام مراسم عبود بیت میرا جینا ا و دم را مرنا سعب کچه الله ربب العالمین کے لیے ہے۔

### ربيم للرائز من الريم ع معرف الريم عاد معرف المعاد

روسونے معدی اور بیا ہوا تھا لیکن وہ ہر جگہ زیخیروں ہیں جکوا ہوائے !!

"انسان آزاد بیدا ہوا تھا لیکن وہ ہر جگہ زیخیروں ہیں جکوا ہوائے !!

تقریبًا دوسوسال بدر بی اور بی امریکہ کی ہا دورڈ پونیورٹی کے پرفیمر بیکوین
نے اپنے جمد کے انسان کی زبوں حالی پرتیمرہ کرتے ہوئے کہا :

"میراخیال سے کہ مدوّن ناریخ کے کسی جی جمد میں فردکو دیاست سے بھی آتا

میں خطرہ انتی تنہیں ہوا ، عدلیہ کو انتظامیہ کے مقابلے پر کبھی اتنی بالیمی علی کا ماما

منیس کرنا پڑا اور اس خطرے کو محموس کرنے اور اس کے ندادک کی تدامیر سوچنے کی

انٹی شدید ضرورت بہلے بھی نہیں پڑی جنی آئے ہے !!

ازٹی شدید ضرورت بہلے بھی نہیں پڑی جنی آئے ہے !! عدا

ادر بھر جو تھائی صدی بدیرے الیم بیں انسان کے بنیادی حقوق کو لائٹی خطرات کا جائزہ لیتے

ہوئے دارٹ ڈروی (Robert Dewey) بی تشویش کا اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں !

"تقریبًا دوسوسال قبل انقلائی ہنگا مہ آدائیوں کے موقع پر جو آئ کی ہنگا کہ آدائیوں سے معمول کوں کے دیدہ کو کو کیک تلے سنتھ بینا نہے تھے خلف نہ تھیں ، قائی بین اللہ انتقال کی اسے اسے جم عمول کوں کے دیدہ کو کو کیک تلے ختیفت

"أزادى دنيائے گرد بھاكتى بجرر بى ہے اس مفرور كو كميلو اورانسانيت كے ليے برونت ايك بناه كاه تيار كرو آج ہزارول حكينى بجيٹرى بانول ، ہزارول اعلانات اورمنتورول كے بدھى ايك بناه كاه تيار كرو آج ہزارول حكينى بجيٹرى بانول ، ہزارول اعلانات اورمنتورول كے بدھى أزادى بهنوز عنقائے امر كميے ہويادوس پر تكال ہو يا انگولا ، انگلتان ہويار ہو ديا ، برسٹن ہويا مسل بني اس كاكبين نام ونتان بنيں " علے

سية الناكباداس في الما تها:

انسان کی محربیول اوراس کی درماندگی کے اس طویل ناری کی سنظرین جب ہم نیادی معقوق مستعلق افوام متحده کے مین برائے انسانی حقوق اور المنسی انظر نیشل کی سالا مزر برزوں اخبارات درسال کی فراہم کر دہ معلومات، دنیا کے مختلف ممالک بیں رونما ہونے دلیے اتعات ا وراس موضوع پرشائع ہونے والی مازہ ترین کما برل کامطالعہ کرنے ہیں توبیر نکنے اور نا قابل تروییر حقیقت اُبھرکرسامنے آئی ہے کہ انقلاب فرانس ، برطانبہ بی طلق العنان بادشا ہمت کے خلتے اور بارلیمنت کی بالادشی، امر کمیہ کے اعلان آزادی ، امر کمی دستوریس نبیا دی حقوق کی شمولیت ، اور پ اور امر کیریں ببیادی مفوق کی منظم محربیات ، روس کے شرخ انقلاب اورا قوام مخدہ کے منشور انسانی سفوق کے باد جودائ کا انسان بھی ، روسو کے عہد کے انسان کی طرح ، ہر حکہ زیجیروں میں حکوا ہوا ہے اور ۱۳۰۰ ان بر دنبیر مکیوین نے فرد کے لیے ریاست سے جوخلرہ محویٰ کیا تھا وہ ندصرف مزبد سنكين صورت اختياد كركميا بيء بكه بركزرنا بوا دن اس كى شدت يمسل اضافه كرتا جلاجار با ہے۔ آج دنیا کی دونہائی سے زائدا بادی انتراکیت کے کلبت بندانہ (Totalitarian) نظام کی گرفن بی سیے جال فرد کی جینیت بیجان مخصور سے اور درانتی کی طرح ایب بیدا واری عال سے زباده مهبل اس سے آزاد اندغور و فکر، نقر برو مخربر، اجتماع وظیم ادر مسلک وعقیدے کی تم ازادیال جين ل كنى بن رأب وه ديارت كا ابك تنخ اه داد نوكرسيم اوراس كي عفوق كى مفاظلت كم يم مقننه اورعدلیہ کے نام سے جوا دارے وجود میں لاتے گئے تھے وہ اس کی آ فا رباست کے حکم انول کے ممل کنٹرول بی جانبے ہیں۔ پریس سیاسی بلریٹ فارم ، ابلاغ عامہ کے ذرائع ۔ ادبب شاعرا ور<sup>دا</sup>نتور سب اس کی مٹی بیں بی فرد" بارٹی لائن "کی مضبوط زیجیروں بیں حکوا ہوا۔ ہے۔ اسے انخراف كاخبال مى اسك دجود كولرزا ديني كم يليكافى سبئ يؤض فرد ك بياس معاشر ساسي كوتى

اینی افرلقی اور جزبی امر کمیر کی دست آبادی پرش ممالک کی حالت اور بھی دوح فرمانے۔ ان کا لمیداس لحاظ سے اور بھی مگر گدا زسیے کہ ان کے عوام نے نوآ با دیاتی دُورکی محکومی سے نجات یانے اور غیرملکی افاقرل کی غلامی کا بحوا اپنی گرد نول سے آنار پھینکنے کے بیے جان وہ ل کی ظیم خربانیاں دسے کرازا دی کی نعمت حال کی تھی نیکن آزادی کامورج ابھی پوری اب ذیاب سے بیکنے نہا ان ایک مروں برآمریت کا عفر بیٹ منڈلا نے لگااور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ابك ابك رك ان كي تمام شهري أزاد إلى اور بنيادي هوق كو مكنا جلاكيا و من ومفيد مامراج البنا الجنول ك ذربير ال برمجرملط وركبا اوداس في المبني مفادات كي مفاظنت ومملل ك سيے مردان ائن کے بائھ استے مضبوط کرڈ اسلے کہ ان کی آئنی ضرصت نوجیز جہوری ا دار سے فنا کے گھاسٹ از کے آبن بازیج اطفال بن گیا، فانون کی حکمرانی کا جنازہ لکل گیا، مقننہ عدلیہ ربس مبامی سرگرمبال، دراتع ابلاغ مسب انتظامیه کی مغتار کے نابع ہو گئے سونسام کا فلسفہ چونکہ حکم انوں كولا محدود اختبارات عطاكر كم مك كرياه ومفيدكا مالك بنا ديباب اس بيدوه إبتيا، افراقير اورلاطینی امریکیہ کے تمام نوازا دممالک کے برسرافتدارا ورحریس افتذار گردہ کا محبوب نعرہ بن گیا۔ دہ روئی ،کیرے اور مکان کی فراہمی کے نعروں اور بیرونی جار حیث سے خطنے ، ماکے شن عناصر کا سر کیلنے، بیرونی ایجنٹول کی سازشول کو ناکام بنائے اور سرماید دارول ، حاکیر دارول ا در عوم دیمن عناصر كاصفايا كرسنه كمام براكب طوف اسبني اختيادات كاعجم بإهان دسه اور دورى طرف متع پیس، مخلف فررسن جاموسی کے ادارول ، ایزار سانی کے الات واسطامات اورا بنی پر ویگذیرہ مشینری کروسعن دسینے گئے وہ بنیادی مفزق کی محافظ مقننہ عدلیہ اسیاسی جماعتوں اور مضینوں كازور والزتوري اوراتين وقانون ك طصابيح كوزيركه تع جله كم اوران مكول كع بدخمت عوام مارش لام ، بنگامی حالت کے نفاق ، امنناعی قوانین اورآستے دن منسوخ معطل یا بہت بنی ترمیات کی زریس آسنے داسے دستور کی زیجیروں بی اس طرح حکوسیے گئے کہ بنیادی حقوق کی ارائے ال سے بیا سے معنی بوکردہ گئی اِل مکول بیں یہ ڈوام کرداد ، پلا سے مناظرا ورم کا لمات کی گہری مماثلت کے ساتھ دھایا جا آرہاہے اورابھی تک اس کا ڈراب سین نہیں ہوسکا۔ برطانبه امر بكرا در فرانس جيبيے چندمغري ممالک كی محدود انسانی آبادی بظاہران وعادیت

سے ہمکنار نظر آئی ہے کی بنیا دی حقوق کے تفظ کے معاملہ ہیں اس کی حالت بھی قابل زنگ ہیں اسے ہمکنار نظر آئی ہے کی بنیا دی حقوق کے تفظ کے معاملہ ہیں اس کی حالت بھی قابل زنگ ہیں ہوئی قرت اور مقنت دعد لمیہ کے اثرات ہیں کسل کمی پر گھری تشویش اور اصطراب کا اظہار کرد ہاہے۔ دا برط ڈیوی ان مکوں کی صورت حال کے بارے ہیں کتے ہیں :۔

"ده کا زادیال اور حقوق جنین ضعی معاضرے کے آغاز اور اس کے ابتدائی مراحل بیں اہم عامل کی حیثیت حال تھی اور جنول نے اس معاشرے کو اعلیٰ مدارج بہت بہنی مددی تقیل مدارج بہت بہنی مددی تقیل مدارج بہت بہنی مددی تقیل مدارج بہت بہنی مدان کے بین برنادی نے بالے بین کا داخل روائے اور ضمیر کی آزادی نے نظریات دفعودات پر نقد و جرح کے ذرائیدان کے فروغ اور تحفظ بین بڑی مدودی مقصد میں تفاکدا کی فرودہ اور تحفظ بین بڑی مدودی مقصد میں تفاکدا کی فرودہ اور تحفظ بین بڑی مدودی مقصد میں تفاکدا کی فرودہ اور تحفظ بین بڑی مدودی مقصد میں تفاکدا کے بارے اور تحفظ بین بڑی مدودی مقصد میں تفاکدا کو ایک خرودہ اور تا دور تحفظ بین بڑی کے ایک حقوق اور آزادیوں کے لیے حب ادارے وجود بین آگے تو ان حقوق اور آزادیوں کا وہی حشر ہوا جو اس جب دولا بنائے منے بورے معاشرے کا ہواجی کا بیا ہی جزولا بنائے سے براہ مقصد دیر بانی تھیر دیا ۔ عظ

سی ڈی کرنگ ای حقیقت کا اظهار إن الفاظ میں کرتے ہیں :
«مغربی اور مشرقی ملکوں کا آخری تجزیر کیا جلئے توصاف پترچا ہے کہ اختلافات

کچھ زیا دہ بڑھے نہیں آزا د اور غیراً زاد ملکوں کے گروپوں کی برائے نا تقتیم کی ستنی

بنیادوں پرتا تیر نہیں کی جاسکتی۔ دونوں نظاموں ہیں مختلف سطے پر نوکر شاھی کے پیدا

کردہ الجھاڑ اور انتثار کو دیمھاجا سکتاہے اور تما کی شفیموں اور اواروں پر کن مول کے

یے عام دائے دہندگان وصارفین اور فنی ماہرین کے دوسیان بڑھتی ہوتی خیلی بھی

دیمیں جاسکتی ہے موج دہ شخی معاشرے اور جدید فلاگی دیا سرت ہیں زندگی کے

دیمیں جاسکتی ہے موج دہ شخی معاشرے اور جدید فلاگی دیا سرت ہیں زندگی کے

كواس كے وفاع كے ليے كربت رہنا جاہتے " عاك يى معنن جديد رياننول كے شہر بول كى بے ليى كانفتہ كھنتے ہوئے كہتے ہيں : " ایک شهری کوجو اعتدال برمینی جمهوری آزادیال حال بوتی بین ده اکثر ابنین مھی یوری طرح استعال کرنے کے قابل بہیں ہونا تعلیم مواقع سب کے لیے کمیال نیں ہوتے اساسی دائے غور وفکر کے بجلتے جذباتی اور نظریاتی بکا دیکے ذیرا تربننی ہے۔ مفادات كواكثر جيبات ركها جاتا سبّے متبادل حل كى صاف صاف نشاندى بنيں كى جاتی۔ اہم فیصلے اکثر بند کھرول ہیں کیے جانے ہیں معاشی تخفظ کے لیے ہر جگہ ہر تنخص کوروزگا دفراہم کرسنے کی بالبسی اختیار کی جاتی ہے سکین برمسکارہا دہاں کا وبي كيد رياست اسياسي ياويول المعيشت اورتمام فابل ذكر منظيمول بار نوكرشائى كے دوزافزول تسلط كى ديجي وام سركارى معاملات يميال وخل سے حروم اور سبے زبان و سبے ہیں ہوتے جا دسیے ہیں " عہد بنیادی حوق کے تفظات کاذکر کرتے ہوئے سی دی کرائے۔ ہیں تاتے ہیں کر:۔ " آج کے دوریں بیادی حوق کی کوئی قطعی فافونی سینیت مہیں رہی ہمال يه خود نفس حقوق كانعلق بهان بيساكثر كانبصله منغلقة رياست اكرني سے بٹلاکسی مک بی شہراول کی جیٹیسٹ کامسلہ یہی وجرسے کہ ہر مک کی دنعات مخلف بي فيصلهن المهينة الى بانت كوحال بيك بميادى عوق المين ين كس طرح شامل كيے كتے بيں رايا وہ قوى ادارول كے اختيارات سے ما درا اور قطعاً نافالي مواخلت بين يا رياست (اوراس كے فافران سازا دارون) كى مراخلت

کے لیے کھلے ہیں " عل وْاكْتُرْكِينْتُھ. اسے منگل (Kennith A. Magill) افرادیر مؤثر كنظول کے لحاظ سے اعتدال بیندهم ورمین اور کمیونرٹ نظام میں کوتی قرق نہیں یاتے۔وہ کہتے ہیں: ۔ " اعتدال ببندجهورببت اوركميونسط نظام دونول بن كاركنول كى محنت كي تظيم و تشكيل بركنظ ول ان كے اسبے الفول سنظ ل كرسياسى فركرمث اى كے الفول بیں دے دیاگیا۔ ہے۔ ان دونول نظاموں بی نام ہادجہوربین کاعمل صرف اس طرح ممل ہوسکنا ہے کہ پالیسی بنانے والول کومز براختیادات دے دیتے جائیں ماکہ ده جواً با بالبسى يمل درآمدكرين والول يرمز بدكنظ ول عال كرمكين عد برمعالمهصرف طازبن بركترول بكب محدود تبين كيدامعاشره ال كنطول كى زويس سبے معرسنے انتظام برکوا بین وفانون کی حدود کا یا بند رکھنے کے لیے احتیاب ومثنا ورست اور فالون سازی کے بنیادی فرائیس کی اوائیگی کے بیے تفتیّہ اور فانون کی حکمرانی کے لیے عدلیہ کے جرا دارسے پردان چڑھائے نفے وہ انتظامیسے مغلوب ہوکرا بنا اثرد دزن کھولے جا رہے یں عملًا انداراعلی تقنیز سے انتظام برکومتقل ہو جیا ہے کیو کمراسے بنی مرسی کے نتیبلوں رہند ہے ہر توشی شبت کراسینے بی کوئی د شواری مینی بہیں آئی اور اگر عدلیہ اس کا راستدر دکتی ہے تودہ اس کے اختیارات بی کمی کرکے اینے نعیلوں پرعمل درآمر کی داہ ہمواد کر التی سے سی طبی کراگ اس صورت عال برردشي داست بوست كفن بي :-

" ہما رہے منفر دروائی ادارہے سرکاری شیزی اور دوسرے انتظافی شعول پر جن کی اہمبت بندر آئی بڑھ دہی ہے، جموری نوجیت کا موڑ کنظول عال کرنے کے اینے ناکا نی اور نااہل تا بت ہوستے ہیں۔ افتضادی اور ثقافتی شعبول کے غیر سرکاری ادادول ہیں بھی دفتہ نوکر شاہی کاعمل خل بڑھ گیا ہے اوران کا کٹول موستہ داروں اوراس کے ممبرول کے باعقول سے شکال لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی

یہ بات بھی ذبان میں رہنی جاہئے کہ علم نفیبات کی ترفی کے بنتے ہیں ذبوں
کو اپنی مرضی کے مطابات طھالنے کے لیے بنت شیے طرفیوں اور ابلاغ عامر کے
ذرائع اخبارات ریڈ پواور ٹیلیورٹین کی فنی قوتوں کو حکومتیں اور نجی ادارے اپنے
اپنے تفاصد کے لیے کیاں استعال کر رہے ہیں " عث

ظاکر کیننے میگل فرد سے بنیا دی حقوق اور عوام کی حاکمیت کے نقط نظر سے دنیا کے دوجودہ سباسی نظام برجبند لفظول میں نہایت جا مع نبصرہ کرنے ہوئے گئتے ہیں:۔

"اطالبن کے بیروکا دول اوراعندال بیندجہورین نوازدل نے وام کی عاکمین کی بنیادی دوابت ختم کرکے جہوریت کوسیای بارٹیوں کی حاکمیت بنا ڈالا نواہ بیر حاکمیت بنا ڈالا نواہ بیر حاکمیت کنٹر الجھی نظام کی صورت بیں ہویا بیہ جاعتی نظام کی صورت بیں عوام کی حکمہ بارٹی نظام کی صورت بیں عوام کی حکمہ بارٹی نظام کی صورت بی عوام کی حکمہ بارٹی نظام کی صورت بی عوام کی کنٹرول حال ہے وہ اور بادئی کامطلب ہے وہ لوگے بنیں بارٹی پر موز شرک کنٹرول حال ہے ہے وہ لوگے بنیں بارٹی بر موز شرک کنٹرول حال ہے ہے وہ لوگے بنیں بارٹی بر موز شرک کنٹرول حال ہے ہے وہ لوگ بیارٹی مورث میں مورث کی مورث کا مطلب ہے وہ لوگ بیارٹی کا مطلب ہے وہ لوگ بیارٹی بارٹی کی مورث کی بارٹی کی مورث کی کی مورث کی مورث

مغربی مفارین کے بیٹھرے اس حقیقت کی صاف نشانہ ہی کرج وہ میائ نظام سے خسن بزاد

توفیرا وراس کے مقام واحرام سے دھی رکھنے والے لوگ دنیا کے بوج وہ میائ نظام سے خسن بزاد

اور شدید کرب واضطاب سے دوجار ہیں۔ مغرب ہیں آج برسوال سخیدگی سے ذریح بیٹ ہی کہ مطان العنایا العنایا اور شاہت کے ذریعہ فا ہو میں کر با

کہ مطان العنان با وشاہت کو تومنحنب باد لیمنٹ اورائتال اختیارات کے ذریعہ فا ہو میں کر با

گیا تھا گر منتخب با رہمنٹ کے بطن سے جومطان العنائ انتظام بدوجود میں آئی ہے اس پر کسے قابر

بایا جائے ؟ ان اواروں کو ، جوانتظام یہ پر کو ترکنٹ ول دکھنے کے بیے قائم کے گئے سنے ، خود

بایا جائے ؟ ان اواروں کو ، جوانتظام یہ پر کو ترکنٹ ول دکھنے کے بیے قائم کے گئے سنے ، خود

انتظام یہ کے کنٹرول میں جانے اورا بینے وجود کا جواز کھو دینے سے کیسے دو کا جائے۔ یہ اوار ب

ارب ، می سرگوں ہونے گئے تو فرد کو مخفظ کہاں سے فراہم ہو گا ؟ ان اواروں کی بالارت ی برق ارز رہ ورائن اورائ ورائد ہوں کی توجود سے کے ذریعہ تحدید و قوازن اورائے کا اور تقیم اختیارات کے ذریعہ تحدید و قوازن اورائے کا اور تقیم اختیارات کے ذریعہ تحدید و قوازن اورائے کا اور تقیم اختیارات کے ذریعہ تحدید و قوازن اورائی تاریک زاختیارا سے فرائم کی توجود کا جو نظام تا کی گیا تھا وہ سیا در جم برہم ہوجائے گا تحرار مین اورائے کا اورائی اورائے گا اورائی اورائی کی توجود کی کی توجود کی کا اورائی کی توجود کی کا تو کا کرائی کی توجود کی کیا کی توجود کی کا کو کو کیا کو کو کھور کی کی توجود کیا کو کا کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھور کی کا کو کو کھور کے گا کو کو کھور کی کو کو کھور کی کو کی کو کو کی کی کی کی کو کو کو کو کو کے کا کو کو کو کو کو کو کھور کی کو کو کو کو کو کھور کے کا کو کو کھور کے کا کو کو کھور کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھور کی کو کو کو کو کھور کی کو کو کھور کے گا کو کو کھور کے گا کو کو کھور کو کو کی کو کو کو کھور کو کو کھور کی کو کو کھور کی کو کو کھور کے گا کور کے کو کو کو کھور کی کو کھور کو کو کو کھور کی کو کھور کو کو کھور کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کھور کی کو کھور کو کو کو کو کو کو کو کھور کو کو کھور کو کو کو کو کھور کو کھور کو کو کو کو کور کو کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کو کھور کو کو کھور کو ک

کے سوا ادر کس چیز کا نام ہے ، فرانسی مفکر برتر نید دی جودیل (Bertrand D. Jovenel) ارتکاز اختیارات کے نگین خطرات کی نشاند ہی کرتے ، دوستے متنبہ کرنے ہیں کہ :

> "کسی بھی تنم کا اختیار کسی ایک فرد کے ہاتھ میں مرتکز کر دیٹا انہائی خطرناک ہے۔ اس بات کا تطعی امکان ہے کہ وہ اس اختیار کو عام لوگوں کی فلاح دمبر در کے بجائے ابنی ذاتی اغراض کے لیے کہ سنتمال کرے گا" عنا

سوال برہے کدار تکا زاختیا راستی حدیک ہوجیک اورس نیزی سے مزیر ہورہائے اس کی روک تھام کا ذرابیہ کیا۔ہے ؟ جو ذرائع مقننہ ازاد عدلیہ ، کیسیں اور سیاسی جاعقوں کی صورت بن متبا كيه كف تف وه توسب انتظاميه كے زيرتسلط آجيے بن ان اداردل كواب حيات نو يختف اور انتطامبه کی گرفت سے تکالیے والی نوت کہاں۔ سے فراہم ہوگی ؟ اور وہ انتظام پر جرابیا وا ترجل طبطاتے بر المانے شرای کی خواب کاہ کا کہ ایجی ہے اور ضبط ولا دن ،جبری سیدی ، اور بجرل کی تعداد کے تعین جیسے مسأل میں بھی فانون سازی کا اختیار استعمال کرنے ہوئے ان کی خاتی زندگی کے انهانی نی گوشوں کو بھی اپنی گرفت میں اے جی سے، اسے اختیارات کے سابقہ محدود دار سے بی والبس كيب دهكيلا جاسكے كا ؟ بى دە بىجىدە كىفى سەپ دانشودان مغرست ساھردى سەندىران مشرق سے۔ اببامحوں ہوتا ہے کہ انسان کے بیامی فکر کا ادتقار اسی کنزیراکر ڈک گیا ہے کیونکہ اس کا زرخیز ذبن بر شعبه زندگی بس این جولانیال دکها را بیک گرکارل اکس کے نظریر اثنتراکیت کے لعد نقر بہا ڈر میر صورمال سے مغرب کے میاسی مفکرین اس میدان میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نبیں دسے سکے ان کی طرن سے سیاسی زندگی کی تنظیم نوسسے تات کوئی نیا نظر برسامنے ہیں اُسکایس طول عرصے بن انفول سنے جرمیاسی لطریح بمیں متباکیا سیے دہ یا تو موجودہ نظام کی تا بتد کرنے والی كتابول برست سب ياس بر تنقيد كرفي دالى كتابول ير-سياسى زندگى بى تغير كاكوئى نيامنصوب كوتى . نیا خاکہ ،کرتی نبانلسفہ یا نظریہ وہ بیش نہیں کرسسکے۔اورلطف پرینے کہ وہ حاضروموجو د سسے بنیرار بھی بیں <sub>-</sub>

بیں۔ بھر دنیا بیں بحر سامان زندگی انسان کے جارد ل طرت تھیلا ہواہے اس سے کام کینے ادراس کو انسانی تندن میں استعال کرنے کا سوال بھی انفرادی ادراج باعی حیثید سے بحر منت شاخ در شاخ مسائل بیدا کرنا ہے۔

انسان این مخزدری کی د جست راس پورسے وحد میات پر بیک دنت ایک منوازان نظر منين وال سكناس بنا برانسان اليصيفود زند كى كاكوتى اببادات بي منیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قرقرل کے ساتھ انصاف ہو۔ اس کی تام خواہوں كالمحيك تفيك حي أدا ، وجات اس كے سادے جذبات ورج انات بن توازن "فائم رہے۔اس کے سب اندرونی وبیرونی تفاضے تناسب کے ساتھ پورے ، ول اس كى اجهاعى زندگى كے تمام مسائل كى مناسب دعا بيت المحفظ ہوا وران مسب كالبك بروار اورمتنا سب حل بكل أتا ورمادى اشيار كوهي تضى اورخدنى زندكى مين عدل انصاف اورى تناسى كمائفدامتعال كباجاتا رب جبك نبان خوداببار مبنا اورشارع بناسب نوخيفن كعنف ببودل بي سه كوتي اي ببلوزندگی کی صرور تول بی سے کوئی ایک صرورت حل طلب متاول بی سے کوئی ايك متلداس كوماغ براس طرح متطابوجا مسيكردوس ببوول اور ضرورتول اورتاول کے ساتھ وہ بالادادہ یا بلاادادہ بیدانضائی کرنے لگانے اور اس كى اس داستے ك زبردستى نافتر كيے جانے كا بنتجرب بونا بيے كد زندگى كا توادن برطعانات اوروه باعتزالی کی کسی ایب انها کی طوف شرطهی جلنه لکتی ہے بهرجب بيرشرهى جال اسيف أخرى حددد بربينية مينيقي انسان كي بليانا ال برداشت برجانى سبئے تو وہ بیلوا ور وہ صروریا مت اور وہ ممالل جن کے ساتھ سلحالفانى بحرتى تنى بغاوست شروع كردسينة بي اورزود ليكانا شروع كرستة بي كمان كے مائد انصات ہو، مگرانصات پھر بھی مہیں ہو تاكير بكہ بھر دہي مل ردنما

ہوتائے کہ ان ہیں سے کوئی ایک ہجو سابق ہے اعتدالی کی ہولت سے نیادہ دبا گیا تھا اسانی دواغ پر جادی ہوجا آ ہے ا دراسے اپنے مخصوص مقتضا سکے مطابق ایک فال ورخ پر ہمالے جا آ ہے جس میں بچر دوسر سے سپلوؤں اور مزود تول اور تابی میں بدھا جنانھیں بہنیں ہوتا ہمین دہ ہجکو لے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کہ کہمی سیدھا جنانھیں بہنیں ہوتا ہمین دہ ہم کو ایک کا رہے ہما جا در تباہی کے ایک کا رہے سے دوسر سے کنار سے کی طوٹ ڈھلکتی جلی جاتی ہیں دانع والن میں دانع میں دانع میں دانع میں دانع میں مانع میں دانع میں دوسری غلط سمت ہیں۔ فلط سمت ہوجا ہیں۔

ان برت سے ٹیڑھے اور فلط داستوں کے درمیان ایک ایسی داہ ہو بالکل دسط ہیں دافع ہوجی ہیں انسان کی تمام قرقوں اور خوا ہوں کے مافقاس کے تمام جذبات ورجانات کے سافقاس کی دوح اور جم کے تمام مطالبوں اور افقا ضربی کے تمام جذبات ورجانات کے سافقائی کی دوح اور جم کے تمام مطالبوں اور افقا ضربی کے مافقا دو اس کی زندگی کے تمام مسائل کے سافقائی از انسا ف کیا گیا ہوجی کے اندر کوئی بیرو ہو ، کوئی بھی ہمری ہیلو کی بے جارعا بیت اور اس کی میں ہولو کے مافقائم اور بے انسان کی میں فطرت اس کی میں فطرت اس کی کامیابی دبا مرادی کے لیے سخت ضروری ہے ۔ انسان کی عین فطرت اس داہ کی اصل کامیابی دبا مرادی کے لیے سخت ضروری ہے ۔ انسان کی عین فطرت اس داہ کی اصل طالب ہے اور دفتان شرط ہو داستوں سے بار بار اس کے بخاوت کرنے کی اصل وجر ہیں ہے کہ دہ اس سیدی شاہراہ کو ڈھونڈ تی ہے گرانسان خود اس شاہراہ کو خطونڈ تی ہے گرانسان خود اس شاہراہ کو خطانے ابنے دسول اس لیے نیصے ہیں کہ اس دام داست کی طرف انسان کی خدانے ابنے دسول اس لیے نیصے ہیں کہ اس دام داست کی طرف انسان کی

قرآن اسی راه کوسوا <sub>م</sub>اسبیل اور صراط منینم کهتا ہے۔ یہ شاہراه دنیا ک اس زندگی سے لے کرا خرت کی دوسری زندگی بھے سے تمار شیرے دانتول کے درمیان مسے سیرهی گرزنی جلی جانی میسے جواس برجالا دہ بہال راست روادر انرت بن كامياب وبإمراديد اورجن فياس راه كوكم كرديا وه يهال غلط بن علط روا ورغلط كارسيد اوراخرت بن لامحاله لسد دوزخ بن جاناہے کیونکہ زندگی کے نمام طرط سے داستے دوز نع ہی کی طرف جاتے ہیں۔ موسوده زمانے کے بین نادان تلیفیول نے برد مکھرکدانسانی زندگی بیے در بيابب انهاس دوسرى أنهاكى طوت وصك كعانى على جارى سبيري غلط بیجی نکال لیاکه" جدلی عمل " (Dialectical Process) انسانی زندگی کے ارتقا کا فطری طرانی ہے۔ وہ اپنی حافث سے یہ سمجھ بیطے کہ انسان کے ادنف کا داستریبی سے کر میلے ایک انہا بندا نروی (Thesis)سے کی رُن پر بہا ہے جاتے بھراس کے جواب میں دوسرا وبیا ہی انتالبندا مردول (Antithesis) اسے دوسری انہاکی طرف کھینچے اور بھیردونوں کے امتزاج (Synthesis) سے ادلقات حیات کاراستہ بے بحالاتکہ درال برادتقا کی داہ ہیں ہے بکد بدیبی کے دھکے ہیں جوانانی زندگی کے میں ارتقا یں بار بار مانع ہورسہے ہیں۔ ہرانہنا بینداند دعویٰ زندگی کواس کے سی ابب مہلو كى طوت مولد تاسبے اور اسے كھينے سيے جالا جا آسہے۔ بهال يك كرجب وہ سوا۔ البيل سے بدت دور جا برتی سے توخود ندگی ہی کی مین دوسری قیقیں جن کے ساتھ لیے انصافی ہور ہی تھی اس کیلاف بناوت شوع کردیتی ہیں۔ اور س بنادت ایب جوابی دعوسے کی مکل اختیار کرے اسے مخالف ممن میں کھینی ا شردع كرنى كي يول جول سوار النبيل قريب أتى كي ان متضادم دعوول

کے دریان مصالحت ہونے گئی ہے ادران کے امرائ سے وہ چیزی وجود
بیں آتی ہیں جوانیانی زندگی ہیں نافع ہیں۔ لین حبب دہاں نرموا مراسیل کے
نشانات دکھانے والی دوشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر تابت ندم رکھنے
والا ایمان، ٹروہ ہوا ہی دعوی نرندگی کو اس مقام پر بھٹر نے ہیں و تیا بلکہ اپنے
زور میں اسے دو سری جانب اُنہا کہ کھینچۃ جبلا جا تاہے ہیال کہ کہ بھر
زندگی کی کچھ دو سری حقیقتوں کی نفی شروع ہوجانی ہے اور بہتے میں ایک
دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگران کم نظر فلسفیوں ہے قرآن کی
دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہوتی اور اسبیل کو دیجھ لیا ہوتا تو ابنیں معلوم ہوجا تا
کہ انسان کے لیے ادافق کا جس وا ماسیل کو دیجھ لیا ہوتا تو ابنیں معلوم ہوجا تا
کہ انسان کے لیے ادافقا کا جس وا راسیل کو دیجھ لیا ہوتا تو ابنیں معلوم ہوجا تا
کہ انسان کے لیے ادافقا کا جس وا راسیل کو دیجھ لیا ہوتا تو ابنیں معلوم ہوجا تا

(تفهيم الفت إن جلدا قرل صفحه ٢٥٢)

انمان صداول سے طن وگان اور قیاسات و نظر بات کی جن محول معلیول بیل دیکے کھانا اور قیاسات و نظر بات کی جن محول معلیول بیل دیکھے کھانا مجرد بائے آگر وہ آج ان سے کل کرسوا ماسبیل کی طرف بیٹ آئے اور اعلان کر دیے کہ

اِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ

"فرال دوائی کا إقتدارا لله کے سواکس کے لیے نہیں " قو وہ مادی زمجیرس آن واحد میں کمط سکتی ہیں جن میں عوداس کے ہم جنس انسانوں نے است حکور کھا ہے ۔۔۔ ہی اس کتاب کا بینجام ہے اور ہی بنیادی انسانی حفوق کی لیسینی

ا در زابل اعتما د ضمانت -

میری انتهائی خوش تمتی بے اور میں اس برالڈ تعالیٰ کاجی قدر فنکراواکردل کم ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں مجھے مک کے متمازال علم کی معاونت وسر برخی عال رہی ہناب الطان گوہر مذحرف اس کے خرک سنے بلکہ اعفول نے مجھے اپنے ادارے اٹیکاس الیوسی الیم کے تغیبہ تھیں سے وابستہ کرکے الی دسائل کی فراہی کا بندولیت کیا یوحنوع کی دمعت واہمیت ادرا بنی علی کم ائیگ دسبے بیفاعتی کے پیش نظریس بارباد گریز کی را ہیں ڈھونڈ آرہا ادراعفوں نے مسلس تعاقب کرکے مجھے اس کام پر لگائے وکھا۔ قدم قدم پر میری حصلہ افزائی کی اورا بنی مفید شوروں سے فوازا۔ متن زماہر قانون جنا بنالدامیان جوانی مادگی جوم ہور ختی مگر انتفی ملی تجراور بنیادی حقوق کے حصول و تفظ کی جدو ہمدے مسلسلے میں ابنی اعلی خدمات کی بنا پر غلمی تجراور بنیادی حقوق کے حصول و تفظ کی جدو ہمدے مسلسلے میں ابنی اعلی خدمات کی بنا پر خورا کی تنہ برای کاموضوع ہیں ، ندصر ف میرے معاون دو مہما ہے بلا ایمنول نے ابنی عظیم اثنان فرا کی سے استفادہ کی اجازت دے کر مجھے تلاش گرتب کی زحمت سے بچاہا۔ یہ پوری کہ تب اس کا کمیس میں غیر مولی دلیپی لی لینے اس کا کمیس میں غیر مولی دلیپی لی لینے اس کا کمیس میں غیر مولی دلیپی لی لینے فیری دو تنظ الجاب اوران کی کاش ، تباولہ خیال اور مختلف الجاب فیری کی ندر کی ۔

عصرِصافر کے غلیم مفکراورشارح اسلام مولا السبیدا بوالاعلی مودودی نے اپنی انتہا تی مصروفیات اورخوابی صحت کے باوجود مسودہ کا مطالعہ فرما کراور پیش لفظ لکھ کرمیرے کا کی تدرافزاتی کی اور بھے اپنی شفقت و محبت سے فوازا۔ مولا نامخترم کا ایک بالواسط احمان یہ بھی ہے کہ ان کی محرکہ اوا تفییر تفقیر الفت کان " نے مجھے اسلام کی دورج کا شعوروا دراک بخی اس کتا ب بی بنینز آیات کانز جربھی تفنیم القرآن ہو جیا گیا ہے۔
میر بیات ان کولا نا طفراحمد انصادی دکن فومی آب بلی نے بھی اپنی علالت اور شدیر مصروفیات کے میاشدان مولا نا طفراحمد انصادی دکن فومی آب بلی نے بھی اپنی علالت اور شدیر مصروفیات کے با وجودکتاب کا پولامورہ دیکھا اور اپنی مشوروں سے فوازا۔ مولا ناکی شفت اورکت بات و کی کا اندازہ اس سے کیا جا مسکت ہے کہ اعفول نے میمن ابواب کامطالعہ دات رات دات جربی کا اندازہ اس سے کیا جا مسکتا ہے کہ اعفول نے میمن ابواب کامطالعہ دات رات دات ہے جرماگ کر کیا۔ معروف شاع وا دیب جناب ماہرانفادری مدیر فادان نے صحدت زبان و

بیان کے بہلوسے مسودہ کا مطالعہ کیا اورائ پراظها راطینان فرما کرمیری حصله افزائی کی سابق المارنی جزل جناب شراه فی لدین برزاده نے بھی جزوی طور برموده و مکھاا دراطینان ظا ہر کیا۔ یں اسلامک البرا اکیدی کے دائر بھر سیمنور کن صاحب ، خالد المحق صاحب کی لائبربری کے انجاری شعبر فی وارسلامیات جناب طام المکی اور دوز امر جدارست کراچی کے نیوز ایرسٹر (News Editor) جا بشش صدلفی صاحب کامی منون ہول جنہول سنے بالتر زیب فراہی کزنب ،ع بی کتابول سے استفادے اور ترجے آفتہامات ك نقل ادر بردف ريد بكر بم ميري معادنت كي رالند تغالي ان تمام حصرات كواجرًظيم عطا كرسے اوراس كام بى ان كى مخلصا نەن كركت كى بركسىسے ميرى مى مشكور فراستے۔ حالات كى تنم طريقي و يجهت كر" بنيادى هون يكروضوع يركي الكهن كاخبال ببلى بارمارج ما ۱۹۷۷ و بن اس وقت آیا تھا حب خود مجھے تام بنیادی حقوق سے محروم کرکے حوالہ زندان کیا كيا تفا اوراج اس كى اخرى مطور هى زندان كى أبنى ملاخول كے يہجے اس عالم بس لکھ رہا ہول كہ مبرسے بیاری عوق معطل بی ادروطن کے باسانوں سے مصفری بی ارکی بیریاں بیناتی ہوتی ی "فارتین سے گزارش ہے کہ کتاب میں کوئی مہر یا سفم نظر کے تورہ اسے صرف میری کوئاہی یا کم علمی برمحول فرمایش اور مجھاس سے مطلع کریں۔ ابن سے بریمی درخوامست ہے کروہ دعا فراتن كدبركاب ميرك ليع دنياس دراجرع ت ادراخرت بي سامان نجات تابت بو سُبِعُنَ رَبِّاكَ رَبِّ لِعَزَّةٍ عَمَّا كَصِوْدُنْ دَسَلُمْ عَلَى لَمُسْكِلِينَ وَالْحَكُ لِلَّهِ وَصِبَ الْعَلَمَيْنَ مُ

> ۲۷ دمضان المبادک ۱۳۹۲هر ۲۲ رسمبر ۲۲ در ۱۲۲

مخصلات الدين (مينشرك بي كراچي)

Marfat.com

### كتبرحواله

- McIlwain Chareles, Howard. "Constitutionalism"
   Great Seal Books, New York, B. (1947) P. 140.
- 2. Dewey, Robert E. "Freedom".
  The Macmillon Company. (1970) P. 347.
- 3, Ibid P. 322.
- 4. Kernig C. D. "Marxism, Communism And Western Society" Herder And Herder, New York (1972) Vol IV. P 32.
- 5. Ibid P. 32.
- 6. Ibid P. 57.
- 7. Megili, Kennith, A. "The New Democratic Society"
  The Free Press, New York. (1970) F. 104.
- 8. Kernig, C. D. "Marxism, Communism and Western Society" P. 27.
- 9. Megill, Kennith, A. "The New Democratic Society"
  P. 44.
- Bertrand De Jouvenel. "SOVERIEGNTY"
   Cambridge University Press, London. (1957).
   P. 94.

# ينيا دى نسا في حقوق كافهو

انسدانسے طبعاً معاشرت ببندسہ اس کی گردہی جلبت اسسے اسنے ہم جنسول کے مظ ال جل كرر سفے برجبوركرتى سے وہ اپنى بدائش سے سے كرتا دم زسيت بے شار افرادكى فدمات ترج الداد ادرسهارون كاعماج سب الني بردرش خوراك باس المائش ادرتعليم وترتبت كاعتربيا ہی کے لئے منیں بکہ اپنی فطری صلاحیتوں کے نستودار تقار اور ال کے عملی اظہار کے لئے بھی وہ اجماعی زندگی بسر کرنے برجبور ہے۔ بداجماعی زندگی اس کے گردتعلقات کا ایک دیلے "مانا باناتیار كرنى بدخاندان برادرى محلے شهر ملك ادر مجتيب مجدعى بورى نوع انسانى تك يھيلے ہوستے تعلقات کے بیر چیر سے دائر سے دائر سے اس کے حقوق دفرائف کا تعین کرنے ہیں مال ایا بالیا بنائے شاكردا اشادا مالك ملازم أجراخر بدار شهرى ادر حكمران كى بي شمار مختلف يتيتول بي اس مر مجه فرائض عائد ہوتے ہیں ادران فرائض کے مقابلہ میں وہ کچھ متعین حقوق کاستی قرار با تاہے۔ ان حقوق میں مبض کی حیثیبت مص اخلاقی ہوتی ہے۔ مثلاً براول کا جی ادب اچھولوں کا جى شفقىت صردرت مند كاجى املاد عهمان كاجى تواضع دغيره - ادر معض كوقانونى تحفظ حصل بالأ ہے بتلاحق ملکیت مرق اجربت محق مهر ادری معاد صد دغیرہ۔ بدایسے حقوق ہیں جن کا تعلق کی مفادسے ہوتا ہے اور ملک کا فانون اس مفاد کو تسلیم کرے اسے عدلیہ کے ذریعہ فابل صول بنا دیہا ہے۔ بیحقوق فانونی حقوق (Legal Rights) یا متبت حقوق (Positive Rights)

كملات بيرا-

فرد کے حقوق کا ایک اور دائرہ ریاست سے تعلقات کا ہے۔ اس دائرہ میں ایک درسے الفقات کا ہے۔ اس دائرہ میں ایک درسے الفقی اور دائرہ ریاست کے مقابلہ میں فرد کو جو حقوق دینے جاتے ہیں انفیل ہم بنیادی حقوق دینے جاتے ہیں انفیل ہم بنیادی حقوق (Fundamental Rights) کہتے ہیں۔ ان حقوق کے لئے بنیادی انسان کے پیدائشی حقوق (Basic Human Rights) مقوق درانسان کے پیدائشی حقوق

(Birth Rights of Man) كى السطلاح بهي استعمال كى جانى سب. ان حقوق كى ضمانت مكب كے عام قوانين كى بجائے سب سے بالا تر فانون سوستور " بيں دى جاتى ہے۔ اخلين بارى حقوق "اس كن كها جاماً سب كه رياست كاكوني بي بازدخواه وه انتظاى بويا قانون ساز اان كي خلاف درزی بنیں کرسکتا۔ بیتفوق فرد کو کسی ریاست کا شہری ہونے کی حیثیت سے بنیل بکہ عالم كيرانسانى برادرى كاركن برسف كى حيثيبت سيدماصل برست بي برنگ السل علاقے، زبان ادر دوسرسے تمام امتبازات سے مادرار ہیں ادر انسان کو محف انسان ہونے کی بنار پر حاصل ہیں رہر کسی ریاست سے منظور کردہ یا کسی معاہدہ سے بیدا شدہ نہیں ہیں مبکدانسان کو فطرتاً حاسل بی اور اس کے دجود کالازمی محترین کوئی ریاست الحیس تسلیم یا نافر کرنے سے كريزكرنى سب تراسي فطرت ك عطاكرده حقوق كوعفس كرف كالمجرم سمجها جا أسب كيونك بيعقدق غيرمنفك (Inalienable) العدماتا بل يتسنخ (Irrevocable) بين بياست كوال كى يسخ تركيا ان بيس ترميم تخديد ياكسى عددكى بنا بران كے عارضى تعطل كا بھى إخديّار نبي الابدكه خودمقدر اعلى معنى عوام في است دستور مين متعين عدود ومشراكط كم سائق به اخليار بخشا بو-یر گنجاتش بھی صروف مغرب سے دسانتر میں رکھی گئے سے۔ اسلامی دستور کسی بنی فرو ادارسے بلکہ بحیتیت مجموعی پرری امت مک کویه اختیار نهیس دینا که ده بنیادی حقوق کوکسی بخی صورت میس منورخ محازد بالمعطل كريسكي

بررب سی بنیادی حقوق کی اصطلاح کورا رئے ہوستے تین سائے سے تین سوسال سسے

زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ یہ در حقیقت فطری حقوق (Natural Rights) کے اس قدیم نظریہی کا دوسرا نام ہے جسے سب سے پہلے یونانی مفکر ذینو نے بیش کیا تفا۔ اور بھر ردوم کے دستور مقبن کسسرو (Cicero) نے فائرتی اور دستوری ذبان میں مزید واضح کیا ۔ دبیر بیر بیر بیر ایس کے مشہور مقبن کسسرو (کاکمنا ہے کہ ا

سالیک شہری کے متعبین حقوق پر طبی معاشرہ کا تصور نسبنا جدید تصور ہے جو ادلاً قردِن وطی کے معاشرتی نظام کے خلاف ادر ٹا نیا ستر ہوی ادر تھا دہوی صدی کی جدید ریاست کی آمرانہ حکومت کے خلاف ردعمل سے اجراہے۔ اس کا مایال اظہارالاک (Locke) کے فلسفہ قانون فرانس کے اعلان انسانی حقوق ادر امرکی دستور میں ہوا ۔" سال

گائش ایز بجیرفار بنیا دی حقوق کی تعربین ان الفاظ میں کرتا ہے:۔ رر انسانی یا بنیادی حقوق جدید نام ہے ان حقوق کا حضیں ردایتی طور برنظری

مقرق کها جا تاہی ادر ان کی تعربیت بول ہوسکنی ہے کہ دہ اخلاقی مقرق جو

تمام مخلوفات کے مفاہر میں اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ دہ ذی شعور و قری مغالات سے مفاہر میں اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ دہ ذی شعور و قری

اخلاق ہے۔انصاف کوبری طرح یا مال کئے بغیر کوئی تھی قض ان حقوق سے

محروم نهيل كياجامكنا ـ"مــــــ

بنیادی حقوق کی نوعیت کو داخیج کرتے ہوئے جسٹس جیس (Jackson) سے ہیں۔
در کسی شخص کی زندگی ارادی طکیت ارادی تقریر و تحریر ارادی عبادت و
اجتماع ادر اسی طرح کے دوسرے بنیادی حقوق کسی دائے شاری کے لئے بیش
نہیں کئے جاسکتے۔ ان کا انحصار انتخابات کے نمائج پر مرگز نہیں ہے ہے۔
بنیادی حقوق کا تقور در اصل دو بہلوؤل پرشمل ہے۔ اس کا ایک بہلو اخلافی ہے جس

مطابق انسان کومعائشرے میں ایک معزز و بادقار مقام ماصل ہونا چاہیئے۔ دہ بحیثیت انسان لائق احترام ہے۔ لائق احترام ہے اور دوسرے افرادِ معائشرہ کی طرح اس کا احترام محمرانوں پر بھی لازم ہے۔ جو لوگ بھی کسی اختیار کے ساتھ اس سے معاملہ کریں اخیس یہ نہ معبولنا چاہئے کہ وہ انسان ہیں اور انسان عزیت و احترام کے لحاظ سے اخیس محض کسی اختیار یا جمدہ کی بنار پر دوسروں کے مقابلہ بیس کوئی نفایدت حاصل نہیں ہے۔ بینیادی حقوق کا دوسرا پہلو قانونی ہے جس کے مطابق ان حقوق کو دوسرا پہلو قانونی ہے جس کے مطابق ان حقوق کو دوسرا پہلو قانونی میں تحقظ دیا جانا چاہئے۔ ادر ملک کے اعلیٰ ترین قانون میں تحقظ دیا جانا چاہئے۔ ادر ملک کے اعلیٰ ترین قانون میں تحقظ دیا جانا چاہئے۔ اپنے علی نفاذ کے لحاظ سے یہ بہلو تین عوامل برشمل ہے:

- دا) بنیادی مقوق انسان کے دقار کومنواتے اور قانونی و انتظامی کارروائیول کے لئے رہنما اصول جہیا کرستے ہیں۔
- (۲) یہ حقوق انسان کوظلم وجبر سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان کی قائم کردہ عدد دہ جیس توڑا ہیں۔ ہنیں جاسکنا' اسے قانونی ' انسطائی ادر عدالتی حکام کے استیازی سلوک سے بچاتی ہیں۔

  کیرنکہ ان حقوق کے سلسلہ میں قانون کے لئے واضح وفعات متعین کردی جاتی ہیں۔

  (۳) بنیادی حقوق ایک ایسے اوارے کو وجود میں لاتے ہیں جودوسرے تم م افراد اورکرانول
  کے مقابلہ میں ان حقوق کے نفاذ کی ضمانت ہیا کرتا ہے سینی عدلیہ۔

ملک کے آئین ہیں بنیادی حقوق کی خمولیت کا مقصد ریاست کے اختیارات قانون ازی کا دائرہ مقین کرنا اور اسے عدلیہ کے ذراعیہ آئین مرد و دیحقظات کا پابند بنا نا ہو تا ہے اکہ کمران شہرلیل کے بنیادی حقوق مفصلہ کے آمریت کی راہ اختیار نر کرسکیں ان حقوق کے مطالبہ کا اس محرک انسان کی عزت دخلمت اور اس کے وقار و احرام کو آمریت یا ہے رحم اجماعیت کی چیوتی سے تفظ دینا اس کے لئے آبر دمندانہ زندگی بسر کرنے کی صفائت ہیا کرنا اسواہنی ذاتی صفائیوں کو شروعا وینے اور ان صلاحی کی مقارت سے متمق ہونے کے مواقع ہم پہنچا نا۔ اور نکر دعمل کی آزادی کا ایک ایسا دائرہ فراہم کرنا ہے جربیاست اور دومرسے افرادِ معامشرہ کی معافلت سے آزادی کا ایک ایسا دائرہ فراہم کرنا ہے جربیاست اور دومرسے افرادِ معامشرہ کی معافلت سے آزادی کا ایک ایسا دائرہ فراہم کرنا ہے جربیاست اور دومرسے افرادِ معامشرہ کی معافلت سے

محفوظ ہو۔ بنیادی حقیق کی اصطلاح بررہ کے مخصوص تاریخی ہی منظر میں ابھری ہے۔ ہزار سالہ خانه جنگ بادشا بول کی مطلق العنانی واگیردارانه جبرداستحصال انفرادی زندگی برکلیسا کے اتاب برداشت تسلط اختلاب عقیده کی بنار بر بونے دالی خونریزی نیتنازم ادر اس کی پیا کرده بوس ملک گیری نے پورب میں حس طرح انسال کی عزمتِ نفس کومجروح کیا۔ اس کے جان دمال اور أبردكوبإمال كيا اورجابروقا سررياست كم مقاسل ميس فردكوبا تكل سيدنس وسيه اختيار بناكر رکھ دیا اس نے انسانیت کا درور کھنے دانے لوگوں کے ضمیر کو جنجھ وڑا ادر انفیس برسوپھنے پر مجود كردباكه انسان كوتدليل وتحقيرست بچلف اوراس كى تعظيم وتوتير بحال كرف كے لئے كيا تدابير اختيار كى جائيس اورمطلق العنان بادشا بهول ادر آمرول كواحترام أدميت كى راه كس طرح دکھائی جلئے بیر حالات تھے جن میں فطری حقوق (Natural Rights) کے نظریہ نے ا پینے علی اطلاق کی منزل آتے آتے بنیادی حقوق (Fundamental Rights) کارب وهارا ادر پررے بررب میں فرد کے لئے متین حقوق اور ان کے آمینی تحفظ کی تحریک دور پھڑتی جلی گئی۔ نوابادیاتی دور کے مطالم اور بھر دوعالمی جنگول میں آتشیں اسلحہ اور ایٹم بم کے استعمال جب پراکرہ ارض جنم بنا دیا گیا اور اس کے بھڑ کتے ہوستے شعلوں نے پورے عالم انسانیت كرابى لپيك سي سے ليا تو ليرب سي كو يخف دالى بنيا دى حقوق "كى آداز ايك عالمكيرمطالبربنكى جل کے تیجبر میں منشور اترام متحدہ اور مشور انسانی حقوق وجود میں آئے بیل وہ اصطلاح جرجبر د استبداد كي فضوص ماحول بي اجرى تقى اس جرواستداد كمي عالمكير بعيلا دُكے ساتھ ساتھ وساک گرشتے گرستے میں جا بہنی ۔

اسلام کا تفتور حقوق ج کمه ده سی منظر نهیس رکفنا جوبورب کے تفتور بنیادی حقوق کا خالق میداس کے تقور بنیادی حقوق کا خالق ہے۔ اس کی تشریح ہم آ کے جل کرکریں گے۔

### كتبرحواله

1. Friedmann W. "Legal Theory" Sterers Saw. London (1967) p. 392

2. Gaiues Ezejiofor. "Protection of Human Rights under the Law" Butterworths London (1964) p. 3

3. Brohi A.K. Quotation in "United Nations and Human Rights" Karachi (1968) p. 313.

# بنيادي حقوق كي ماريخ

اسلام بیں انسان کے بنیادی تقوق کے تصور ادر ان تقوق کے تعیّن وتحفظ بر گفتگو سے تبل ماسب ہوگا کہ ہم بہلے اہل مغرب کی مرّنب کردہ تاریخ حقوق انسانی ان عقوق کے ماخذہ کے ماخذ سیمتعلق مغربی مفرین کے نظر بات ادر بھر ان کے ذاہم کردہ تحفظات کا جائزہ کے کرد تھیں کہ آج خود مغرب میں ادر اس کا اتباع کررنے دالی دنیا میں انسان کس مدیک تفظوجان دمال اقدام عدل دانسان کس مدیک تفظوجان دمال اقدام عدل دانسان کو عفوق کے استقرار در صور کے لئے جوسلسل جدد جمد ہیں ادر گرشتہ میں چارمندل مان تا مان کو عافیت و سلامی اور در قارد احترام کی ذندگی بسر کرنے کے کتنے موسلسل جدد جمد کی گئے ہیں ۔

ابل مغرب بنیادی انسانی حقوق کے تصور کی ارتقائی تاریخ کا آغاز پانچویں صدی انبی مغرب بنیادی انسانی حقوق کے تصور کی ارتقائی تاریخ کا آغاز پانچویں صدی عیسوی کے ذوال پذیر دوم سے اپنی سیاسی فکر کا نانہ جوڑتے ہوئے وہ ایک ہی زقند میں گیاد ہویں صدی میں واضل ہوجاتے ہیں۔ حیثی سے دسویں صدی علیوی کے کے مفیات میں مرتب کردہ تاریخ کے صفی سے خائم سے ۔ آخر کیول ب شاید اس لئے کہ یہ اسلام کا جد ہے۔

یز مان کے سفیول نے بلاشر قانون کی محمرانی اور عدل والضاف پر بہت زور دیا ہے۔
ادراس کی ضرورت داہمیت پر بڑی فان لائر کتا ہیں تصنیف کی ہیں بیکن ان کے ہاں ان ان میارات کی مران اور بذہبی بیشوا) چیتر می مساوات کا کوئی تصور ہیں نہیں مثنا، وہ ہندوستان کے برہمن وحکمران اور بذہبی بیشوا) چیتر می روز جی فدمات ابنام و بینے والے اور ش و بجارت اور زراعت بیشند لوگ اور شور د بقیہ تین اور ذاتول کے فدمت گار اور غلام ) طبقوں کی طرح ان اول کو خلف طبقات میں تقسیم کرنے ہیں۔ اور موان سنز کی طرح ان کے ہاں بھی ہی چارطبقات ملتے ہیں۔ افلاطون اپنی کناب مجمور میت "مروشیت مرفق میں چارطبقات ملتے ہیں۔ افلاطون اپنی کناب مجمور میت " (Republic) میں محمرانی کا حقیم کرتا ہے۔ دہ کہتا ہے۔

در شهرادی اتم آلیس بی بھائی صرور ہومگر خدانے تمہیں مختلف عائتوں بیں پیداکیا ہے۔
تم بیں سے کچھ بین محمرانی کی صلاحیت ہے اور انتقبی خدائے سونے سے بنایا ہے۔
کچھ چاندی سے بنائے گئے بیں بوان کے معادنین بیں بچر کاشن کار اور دشکار
بیس حضیں اس نے بیتی اور توسیعے سے بنایا ہے۔ عدا
اب افلاطون کا تفتور انصاف ملاحظہ فرمائیے:۔

دریس اعلان کرنا بهول کر انصاف طاقتود کے مفاد کے سواکچہ نہیں دنیا ہی ہر مگرانصا کانب ایک میں اسول سے اور وہ سے طاقتور کا مفاد '' ہے۔

الصاف كاتع ليب مزيد وضاحت كرماظ سفية در

درانساف ایک ایران سے جوددستول کو نواز تا اور دیمٹرل کورگید تا سے استا افلاطون کے نزدیک جمہور تین کا مدب سے بڑافقس یہ سے کداس میں تمام شہر دول کو مسادی خیریت دے وی باتی ہے۔

در جہر رتبت ایک تغیر پذیر طرز حکومت ہے جو انتثار ادر افراتفری سے بڑ ہوتی ہے ادر مسادی دغیر مساوی لاگوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے 'یم ہے

تازن كيمقسدكي ديناحت كرتيه بوك افلاطون صاحب فرمات بي :-رة فانون كامقصد ان يوكول كونوش ركھنا ہے جو اسے استعمال كرتے ہيں ہے افلاطون عدل کے معاملہ میں مساوات کا قائل نہیں وہ سرطبقہ کیلئے علیارہ قانون کا حاکی ہے غلاموں کے بارے میں وہ اپنی کتاب رو قوانین " (Laws) میں لکھتا ہے:-رد غلاموں کو دہی سزاملنی جا ہیئے سے رہ ستی ہیں ،اتھیں آزادشہر روا كى طرح حرف سرزنش نهيس كرنى چاجئيے. درنه ان كا دماع خراب ہوجائے كا.كما وه عورت ادرمر دکے درمیان بھی مساوات کاردادار نہیں وہ کہا ہے:-لانکی کے معاملہ میں مورت کی فطرت مردسے بیت ترسیم" اے افلاطون كي طرح اس كاشا كرد ارسطوهي طبقاتي معاشره كاعلمبردار ب. است يهي مساوات تفنورسے بڑی دسمت ہوتی ہے۔ اپنی کم آب سیاست سی وہ جہوریت کوبر ترین طرز حکومت قرار دینتے ہوئے لکھتا ہے:-ر جہوریت دہ طرز حکومت ہے جس میں اقتدار سیج مفلس ادر بہودہ توگول کے بالفول من مرة به رو اخرى محروه ترين طرز حكومت ب جرس شهرى كوكومت الى حصدداربادياسي " الم ارسطوكاتصور الفداف بيى افلاطون سيعتا جلتاسي وه كهتا سي كدا-سانصاف دہ وصف ہے کی کے ذریعہ سپر فرد کوجسب حثیبت اور قانون کے مطابق یماں ختیریت کی شرط دیگا کروہ عدل میں مساوات کی جڑکامط ویتا ہے۔ غلامی کے

مرتجيه لوك فطرتا أزاد بيدا بهوست بب ادر كيه غلام ادر موخرالذكر كم معامله مي كثرت

Marfat.com

بارے میں اس کانقط منظر بہنت واضح ہے ۔۔

تتدادمفيد هي ب إدرمنصفان عي ا

ده اُزاد اور سُرلفِ " لوگول کوریری دیبا ہے کردد ان کثیرالتقداد غلاموں کو ایس میں تقدیم کر دیں اور الن کریں میں تقدیم کر کے افغیل کام مربر کا دیں اور الن کے روٹی کیٹر ہے کا بند دلبست کر دیں برسیاست " ہی میں دہ لکھتا ہے:۔

" فہمیدہ اور کشادہ دل استرافیہ کویے تی حاصل ہے کہ دہ غلاموں کو ایس میں بانٹ لیس اسے کہ دہ غلاموں کو ایس میں بانٹ لیس افتیں کام پر لگائیں ادر ہوان کی صرورت ہو اسے پردا کر دیں'' ملا اسلام مردول ہی ہرحاصل نہیں ، بلکہ ان کے بیری ہیے بھی ان کی ملکیت بیس ایسطو کہتا ہے ؛۔

در عزبیب توگ امیرول کے بیدائشنی غلام ہیں ۔ وہ بھی ان کی بیویاں بھی ا در ان کے بیجے بھی '' ملا

ادسطوغلامول کوشہری حقوق نہیں دیا۔ اس کی تعربیب سے مطابق صرف ہائش کی بنیاد پر کوئی شخص شہری نہیں بن جاتا۔ یہ اصول تسلیم کر لیا جائے توغلام ادر آزادم ادی ایت تیاب ہر ہوائیں گے بشہری صرف دہ سے جو انتظامی ادرعدالتی امور میں شرکت کرے۔ ادریوی صرف ذاد موگول کا سے۔ آزاد بھی دہ جو بجیدیب انظر فین ہو۔

> در شهری ده سیرج مال اور باب دونول کی طرف سیے شہری پیدا ہوا ہو نہ کہ صرف مال کی طرف سے یا باپ کی طرف سے " سے!" سے!

انسان ادرانصاف کے بارسے بیں افلاطون ادر ارسطوکے ان تصورات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بورپ کے مرحتی کہ بایت یونان بیں بنیا دی انسانی حقوق کی کیا کیفیت ہوگی۔ دا برسے ای ڈیوی نے بوئے کھا ہے ،۔ دا برسے ای ڈیوی نے بوئے کھا ہے ،۔ در تبین لاکھ غلامول ادر وو ہزاد نام نہا دا زادشہریوں کے شہر میں مبیطے کر افلاطون نے کیسے کیسے شا فدار ادر برشکوہ الفاظ میں "ازادی" کے گئ کاستے ہیں"، یا

انانوں عی نہیں تھا۔ وہ تمام عقوق سے تکیر فردم تھے۔ ان کا کام ابس بنے تاور کا کام ابس بنے تاور کا کار اندوں (Stoics) کی جاکری تھا۔ اس صورت حال کے خلاف سب سے پہلے روا قیوں (Stoics) نے اور انتیائی۔ اس مدرسہ فکر کے بانی زینر (Zeno) نے اونیا نی ساوات پر زور دیا۔ اور فطری قانون (Natural Law) کا نظریہ میش کیا۔ اس نظریہ کے مطابق فطری قانون اُن ہے۔ اس کا اطلاق کسی خاص ریاست کے شہر لوں ہی پر مظابق فطری قانون اُن ہے۔ اس کا اطلاق کسی خاص ریاست کے شہر لوں ہی پر بہر تا ہے۔ یہ فانون موضوط (Positive Law) سے بر تر تانون ہے۔ اور انصاف کے ان بنیادی اصولوں پر مبنی ہے خفیوں شعور کی آا کھی سے داضح طور پر دیکیا جاسکتا ہے۔ اس قانون کے تحت حاسل ہونے والے فطری صفری مگر سے دالا ہر انسان موض ریاست کے مفوص شہر ہوں کہ محدود نہیں ماکسی جی جگہ سے دالا ہر انسان محض ریاست کے مفوص شہر ہوں کہ محدود نہیں ماکسی جی جگہ سے دالا ہر انسان محض ریاست کے مفوص شہر ہوں کہ محدود نہیں ماکسی جی جگہ سے دالا ہر انسان محض انسان اور ذی عقل انسان ہونے کی حثیت سے انکا

رواقیوں کے نظریہ فطری حقوق نے روم کے مفکرین اور قانون سازوں کو ہرت مانزکیا ادر انھوں نے اپنے فلسفہ فانون دیا دیا اللہ ادر انھوں نے اپنے فلسفہ فانون دیا رہا دیا ۔ اہل مغرب اسے واقیوں ہی کے اثر کانتیجہ قراد دیتے ہیں بکین حقیقت اس کے میکس ہے۔ یہ ندرب کے عطا کردہ شعور اور اس کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔

روم کامتہور مین کسسرد (Cicero) جوند مباعیسانی تھا۔ فطری قانون کے تعتور کی دضاحت کرتے ہوستے لکھتا ہے :۔

«بیت دانون بمرگیراطلاق کا حال ہے۔ اس میں مجی تبدیلی نہیں آتی رہیشہ قائم رہنے دانا ہے۔ اس کو بدانا گذاہ ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ اس کے سی جز دکومنسوخ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسے ممل طور پرختم کرنا نامکن ہے۔ سینیٹ یا عوام کے ذریعہ ہم اس کی بابندی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ردم ادر استخفز میں مختلف قوا نمین ہوں گے یا آج ادر کل مختلف قوانمین ہوسکتے بیں مگر ایک وائمی اور نا قابلِ تبدیل قانون ہی تمام اقوام ادر تمام زبانوں کے یئے جائز دستھم ہوگا ۔ مالا

ابنی فکرکے اصل سرحتیمہ کی جائب اشارہ کرتے ہونے وہ کہ اہدی۔ دہ تام اقدام اور تمام دارتا ہوئے۔ ایک ابدی اور ناقابی تنبیخ قانون کے پابند ہونگے۔ خلا ہو گاہوسب انسانوں کے لئے مشترک ہے۔ دہی ان کا آقا اور کھران ہے۔ وہی ہے جواس قانون کو بخریز کرتا ہے۔ زیر بحث لاتا ہے۔ اور نافذکر تاہیے۔ یہ وہ قانون ہے کہ جس کی انسان پیروی نہ کرے تو اپنے دب سے ردگر دانی ہوجا اور بھے انسان کی فطرت قبول نہ کرے تو اسی نافبولیت کے سبب کڑی سرائی نے۔ اور اگر اس سے رکی موالی نے بہرجالی انسانوں کا عقیدہ ہے کہ اسے کوئی اور اگر اس سے رکی جی جائے تو ہمرجالی انسانوں کا عقیدہ ہے کہ اسے کوئی دو ہمری میزا صرور مل کر دہے گی " دیا

سسر و اور اس مے ہم عصر قالون سار دوں نے اپنے وضع کردہ تو انین میں الفرادی ملیت کے حق کو بلور خاص تحفظ دیا۔ اس سے ایک طرف فرد کی اہمیت تسلیم کی گئی۔ اور دوسری طرف بنیادی عتوق کی بعد دہمد کا اصل طرف بنیادی عتوق کی تعرفیف کے لئے ایک بنیا و فراہم ہم گئی۔ بنیادی عتوق کی جد دہمد کا اصل اغاز گیار ہویں صدی میں برطانیہ میں ہوا۔ جہال ، ۱۲۰ وطی شاہ کا فرٹی آئی (Conrad II) نے ایک مشتور جاری کرکے پارلیمنٹ کے اختیادات میں تو سیع کی کوششیں مشروع کیں ۔ ۱۱۸۸ میں شاہ کا فرٹی آئی (Alfonso IX) اپنے اختیادات میں تو سیع کی کوششیں مشروع کیں ۔ ۱۱۸۸ میں شاہ انتانو نہم (Alfonso IX) سے حبس بچاکا اصول تسلیم کر المیا گیا۔ ھار جون ۱۲۱۵ کو میگن کا رہا تجاری مراجے ود لیمٹر نے شرور اُزادی موالیت میں بنیادی عقرق کی اہم ترین نے شرور اُزادی موالیت میں بنیادی عقرق کی اہم ترین ادبیار کی ساز وساویز ہے۔ اس کا میم فہوم ہمیت بعد میں افذ کیا گیا ہے۔ اس وقت ادبیار کی ساز وساویز ہے۔ اُن اس کا میم فہوم ہمیت بعد میں افذ کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کی شیت امرار (King John) کے درمیان ایک

معابدہ کی سی تقی جس میں امرار کے مفادات کا تحفظ کمیا گیا تھا۔عوام کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق نرتھا بہزی مارش کہتا ہے کہ ہے۔

"برسے بڑے جاگیر داردل کے ایک منتور کے سوا اس کی کوئی حیثیت رہھی ۔ ہے!

۱۳۵۵ میں برطانوی پارٹینٹ نے میگن کارٹا کی ترتین کرتے ہوئے دت نونی چارہ جوئی ۔ (Due Process of Law) کا قانون منظور کیا جس کے بحت کسی تعفیل کو عدائی کاردائی کے بغیر زمین سے بیوٹل یا قید نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اور نہ اسے سزائے موت دی جاسکتی تھی ۔

چرد ہویں سے سولدی صدی کے اورب برمکیا ولی کے نظریات کا غلبہ رہا حس نے امرست کواستکام بخشا، بادشا ہول کے مائد مصنبوط کئے ادر صول اقتدار کو حال زندگی بنا دیا۔ ستربوب صدى لين انسان كونظرى حقوق كانظرير بفريدرى قدت سيدا بعراء ١٩١٩ مين برطانوی بالیمنسٹ نے صبی بیجا کا نانون منظور کیا جی سنے عام شہر لویل کو با جواز گرفتاری سے تحفظ فراہم کردیا بہ ۱۹۸ میں انقالی نوج نے برطانری پارلینٹ کے اقتدار اعلیٰ ک مدد متعتین کردنی و ۱۹۱۹ وی پارمینده من برها بندی وستری تا برخی کی ایم ترین دساویزا قانون عقرق (Bill of Rights) منظور کی بقول لارڈ اکمین (Lord Acton) سریہ المرزة وم كاعظيم ترين كارنامها اس الصيل برها نبيس تخريب آزادى كى تميل قرار دياجا ليد. كرينكمراس كے ذريعيد بنيادي حقوق كاواضح نعين كر دياگيا . ١٩٩٠ ويس جان لاك (John Locke) نے انقلاب ممرمداء کے جواز میں اپنی کتاب (Treaties on Civil Government) تصنیف کی جس میں معاہدہ عمرانی کا نظریه بیش نیا. اور فرد محصوق بر بری مال بحث کی یا ۱۷۱۱ء می مشهور فرانسسی م فكريدسو Rousseaue بي معابره عمراني "كيد زيرعوان ايك كتاب يكفي حب سي إلى ادر لاک مے بیل کردہ معاہدہ عمرانی کا ایک نیئے زاد ہے سے جائزہ لیا گیا۔ اس نے باس کے

مقتر راعلی ادر لاک کی جمورسیت کے درمیان ہم آسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی۔اس کے نظامیت نے زصرف انقلاب فرانس کی راہ مجوار کی بلکہ پورسے یورپ کی سیاسی مکر برگھر سے اتر است مرتب كئے اور ریاست كے مقابلہ يں فرد كے حقوق كوتسليم كرانے ميں اہم كردار اداكيا به ابون ۱۷۵۱۱۶ کوامر کی ریاست ورجینیا (Virginia) سے جار جاری مین (George Mason) کا تحریر کردہ منشور حقوق جاری ہواہی میں پرنس کی آزادی ندہب کی آزادی ادر عدالتی جارہ جوتی کے ۔ سی کی صفانت دمی گئی. ۱۲. جرلانی ۲۷۱ او کو امریکیه کا اعلان ازادی جاری ہوا .اس کامستودہ تفامس جیفرس (Thomas Jefferson) کالکھا ہوا تھا۔ ادر اس کے شیر آمول انگریز مفکرین بالخصوص جان لاک کے نظر بات پر مبنی تنفے اس اعلان کے ابتدا ئیر میں فیطری قانون (Law of Nature) کے حوالے سے کہاگیا ہے کہ ستمام اٹسان کیسال پیالے اور تلاش مسرت محصوق شامل مین و مهاء می امری کانگرس فے ایمن کے نفاذ سے تین سال بعداس میں وہ دس ترمیات منظور کئیں جرقا نون خون کے اسے شہور میں۔ اسی سال فرانس ی قری آمیل نے منشور انسانی حقوق (Declaration of the Rights of Man) (Thomas Paine) سفاینامشهورکنا بحیطون الی منظور کیا ۹۲۰ ۱۶ ۱۶ او منیں نفامس بین (The Rights of Man) شائع كي حب في الله مغرب كي خيالات ير لكرا الرات مرتب كنے اور حقوق انسانی كے تحفظ كى جدوج مركوم زيد آ محے برتصابا ۔ انتيبوس اور بليبوس صدى میں ریاستوں کے دسائیر میں بنیادی حقوق کی شمولیت ایک عام روایت بن گئی۔ ۱۸ ۱۸ میں امر کی دستور کی چود ہویں ترمیم منظور کی گئی جس میں کہاگیا کہ امریکہ کی کوئی بھی ریاست قانونی صابطہ كتعبل كئے بغير كستخص كواس كى جان ، آزادى اور الاك سنے محردم نہيں كرسے كى اور نر اسے فانون كامسادى تخفظ فراسم كرنے سے ايكاد كرے گی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور متعدد سنئے پوری ممالک کے دسانیریں بنیا وی حقوق

شامل کئے گئے۔ مم 19ء میں مشہور اوریب اسی حجی ولمیز اللہ (H. G. Wells) نے اپنی کتاب دنیا کانیانطام (New World Order) یں ایک منسور انسانی حقوق کے اجرار کی بحریر بیش کی جوری ام ۱۹ و میں صدر روز و طبی (Roosevelt) نے کانگر کی سے سیار آزادیوں ک حایت کرسند کی دبیل کی اگریت ام ۱۹ ویس مشور ادقیانوس (Atlantic Charter) بروسخط ہرئے جس کا مقصد بقول جرجل انسانی حقوق کی علمبرداری کے ساتھ جنگ کا خاتمہ تھا۔ و دسری جنگ عظیم کے بعد تھر رہی دساستر ہیں بنیادی حقوق کی شمولیت مزید نمایاں ہوگئی فرانس نے اپنے ۲ م ۱۹ او کے دستور میں ۹ مراء کے مشور انسانی حقوق کوشائل کیا اسی سال جایان نے نبادی حقوق كردستور كاحصتر بناياته ١٩١ع من اللي سنه اين دستوري انساني حقوق كى صفائت وى ـ تری اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق سے لئے کی جانے دالی کوشستوں کے بینجیس بالأخر اروسمبر دم ۱۹ و کوافوام متحده کا" منشورانسانی حقوق" جاری برواحس میں دہ تمام حقوق سمو ویئے گئے جو مخلف یور فی ممالک کے دسامتر میں شامل تھے یا انسانی ذہن میں اسکتے تھے۔ جزل الملی رائے شماری کے وقت اس مشور کے حق میں مہم دوٹ آنے مرممالک سنے رائے شماری میں حصر نہیں دیاجن میں روک بھی شامل تھا۔ اس ننشور پرعمل در آ مرکی صورت حال کا جائزہ بینے ادران کے تحفظ یا نتے حقوق کے تعین کے لئے اپٹی تجاویز بیش کرنے کے لئے ایک مستقل مبين برلسك اسماني حقوق بي قائم كردياكيا.

بنیادی حقق کی اس مختصر تاریخ کے بعد اب ہم اس سکد کے نظریا فی ادر عملی ہم اور ان محقق کا ما فذکیا ہے۔ اور ان محقق کو جائزہ ہے کریہ دکھییں کے کہ مغربی مفکرین کا تصوّر حقوق اور ان حقوق کا ما فذکیا ہے۔ اور ان محقوق کو جائزہ ہے دستور میں شامل کر وینے یا ایک عالمگیر ششور انسانی مرتب و منظور کر لینے سے کیا فی الحقیقت ان حقوق کے تحقظ کی قابل اظیمان ضمانت ہمیا ہوگئی ہے ؟ کیا ملی دستفر اور عالمی منتور ایک فروکر امرتب و فسطا بیت ہے جنگل سے بخات ولا نے اور جروا متبداد کی جی میں پنے منتور ایک فروکر اگر تریت و فسطا بیت ہے جنگل سے بخات ولا نے اور جروا متبداد کی جی میں پنے سے بچان داد کیا بسیوی صدی کا انسان سے بچانے کوئی مؤثر دولوئے مضا طت ثابت ہوئے ہیں ؟ اور کیا بسیوی صدی کا انسان

### نی الواقع بارموی یا سولهوی صدی کے غلام اورقهور انسان کے مقابلہ میں زیادہ محفوظ اپر امن اورخوف وخطر سے آزاد زندگی بسر کر رہاہے ؟

## كتبرحواله

- Morris Stockhammer, "Plato Dictionary", Philosophical Library, New York P. 32 (1903)
- 2. Ibid.

P. 141

3. Ibid.

P. 134

4. 1bid.

P. 56

5. **ibid**.

P. 149

6. ,1bid.

P. 238

7. Ibid.

- P. 280
- 8. Thomas P. Kierman, "Aristotle Dictionary".
  Philosophical Library, New York P. 288 (1962)
- 9 Ibid.

P. 312

(0 Ibid.

P. 454

11. Ibid.

P. 364

12. Ibid.

P. 185

13. Ibid.

- P. 207
- 14. Dewey Robert E. 'Freedom' The Macillan Co. London (1970) P. 347.
- Cranston M. "Human Rights Today", London (1964) P. 9
- Gouis Ezejiofor, "Protection of Human Rights under the Law" (1964) P. 4.
- Brohi A. K. "Fundamental Law of Pakistan"
   Karachi (1958) P. 733.
- 18. Henry Marsh "Documents of Liberty" David & Charles, New Town Abbot, England (1971) P. 51

# مغرب كانصور موق

انسان کے بنیادی حقوق کا مسکد در حقیقت، اس کا منات بی انسان کی جنیب اس کے معقق ت کی نوعیت اور خود اس کا منات کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت اور خود اس کا منات کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت اور خود اس کا منات کے ساتھ اس کو گھیک تھی کے سمجھ بینے کا مسکد ہے ۔ انسان کے حقوق کیا بیس جاس سوال کا جواب ممکن ہی منیس ہے جب تی ہے جب کے کہ خر اس سوال کا جواب ممکن ہی منیس ہے جب کی یاحق کا سوال چیزیت کے سوال سے مراوط ہے۔ اس دنیا بیس انسان کا منصب ومقام کیا ہے بگویاحق کا سوال چیزیت کے سوال سے مراوط ہے۔ انسان کی جینیت کو جانے بینے یا اس کے جارہ میں کوئی دائے قائم کئے بغیر ہم اس کے حقوق کا انسان کی جینی بنیں کر سکتے۔

انسانی زندگ سے سعلق ان بنیادی سوالات کوحل کرنے کے لئے ہیں صرف الهائی نداہب ہی سے رہائی حاصل ہرکتی تھی بحیز کہ ہمارے باس کوئی دوسرا قابل اعتماد ذریعی علم موجود بہنیں تھا میکن انسان نے جب دحی کے ذریعی علم کو نظر انداز کر کے محص عقل سے بل پر ان سوالات کا جواب تائین انسان نے جب دحی کے ذریعی علم کو نظر انداز کر کے محص عقل سے بل پر ان سوالات کا جواب میں تھوکرول تائین کرنے کی کوشش کی تو بیبیں سے طن و گمان کی محبول مجلیوں ادر جمل کی وادیوں میں تھوکرول بر برطھوکریں کھانے کی کوشت سے ما درا تھے بدون برطھوکریں کھانے کا آغاز سے اور مشاہدہ کی گرفت سے ما درا تھے بدون تاریخ جواب کا کنات میں انسانی زندگی کے آغاز سے الاکھول سال بعد وجود میں آئی ان حقائی سے سے ماریکی میں جب سے دی صرفتی ۔ اس گم میر تاریکی میں جب سے دی صرفتی ۔ اس گم میر تاریکی میں جب

ری کی روشنی سے محروم اور مقائت سے ناآت عقل نے زندگی کے بیچیدہ مسائل کو باخن تد ہیں سے کی بائے ،
سلجھانے کی کوشش کی ترسب سے بہلی اور بڑی شکل یہ آن پڑی کر گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے ،
عقل کے سامنے چونکہ مسلمات نہیں تھے جن کی بنیاد پر وہ اپنے دلائل قائم کرتی اس لئے لامحالہ
اسے نقطہ آغاز کے طور پر خود ساختہ وعادی ۔ (Thesis) نظریات (Ideologies) اور
تصورات (Theories) قائم کر کے ان کی بنیاد پر بحث و کلام کی طرح ڈائنی پڑی بیل عقل نے
ایک ناقابی اعتماد اور قیاس و گمان پر مبنی طرفتے کی جنٹ اختیار کرکے اپنی شکل تور فع کرلی لئین وہ انسان میں کیا کہ وہ مبنی کروہ مبہم نائی کا کوئی قابل اطینان حل المائی کرنے میں کا میاب نر ہرگی ۔ اس کے پیٹیں کوہ مبہم نائی کو دورا کبھا دیا۔ اوراس می سیستی جلی گئی قرآن نے عقل کی اسی درماندگی کی طرف
انسانیت جبل و محاقت کے گرواب میں سیستی جلی گئی قرآن نے عقل کی اسی درماندگی کی طرف

رد اور اسے محمداً اگرتم ان توگول کی اکتریت کے کہنے برجبوجو زملین پر بینے ہیں تروہ تمسیس اللّہ کے راستے سے بھٹکا دیں گئے ، دہ تر محض گمان برجلنے اور قیاس آرائیال

كريت ين " دالانعام-١١١)

روان سے کو کیا ہمارے پاس کوئی علم ہے۔ جسے ہمارے سامنے بیش کرس ہمار ہمار)

تر محن گمان پر جل رہے ہمواور نری تیا ک آدائیاں کردہے ہوا ۔ والا نعام مرمار)

عقل کاسفر چونکہ جبل کے گھٹا ٹرپ اندھی ہے۔ وہ اٹکل سے آگے بڑھتی ادر الجھا دکی کوشش مقدمات (Premises) کی کوئی اساس نہیں ہے۔ وہ اٹکل سے آگے بڑھتی ادر الجھا دکی کوشش مقدمات معاملہ یہ کوئی اساس نہیں سے وہ اٹکل سے آگے بڑھتی ادر الجھا دکی کوشش کی تواس معاملہ یں جن نے الجھا د بیدا کرتی جوش کی تواس معاملہ یں سے بہلا معاملہ یں سے بہلا معاملہ یں سے بہلا موال یہ سامنے آگے کہ خوان کی جوان کی جوان کے کہنے ہیں بنیا د پر انسان کے لیے کہ خوان سیم کے جاتی اور سیام کے کھنے ہیں؟ یہ آخر بین کس کے عطاکر دہ ؟

عقل نے ہمت غور و کے بعد اس سوال کا یہ جواب ٹلاش کیا کہ انسان کو ہوئے کہ نزد فطرت نے بعض حقوق عطا کئے ہیں اس لئے اضیں تسلیم کیا جانا چاہئے۔ یہ نظریہ فطری حقوق (Natural Rights) کا نظریہ کملایا۔ اس پر اعتراض ہوا کہ یہ اصطلاح مہم ادر عقیر فاضی سب بخود نفظ فطرت کا کوئی واضی اور متفقہ مفہوم آج کے بیش ہمیں کیا جا سکا۔
اس لئے فطری حقوق کا تعین کیسے ہو؟ سب سے بڑا اعتراض یہ ہما کہ ان حقوق کی مت نونی حیثیت کیا ہے جفوق کا تصور تو معامشرہ کے المداس کی منظوری ہی سے کیا جاست ہما شرہ کی منظوری ہی سے کیا جاست ہما تا ہما شرہ کی منظوری ہی سے کیا جاست ہما تا ہما شرہ کی منظوری کے بغیری کا مسوال کہا ؟

اب ان حقرق کو قانونی جندیت دینے ادر معاشرے کی منظوری حاسل کرنے کے لئے معاہدہ عمرانی (Social Contract) کا نظریہ بیش کیا گیا ۔ اور دعویٰ کیا گیا کہ بچ کمہ رباست کا دجوداسی معاہدہ کا مربون منت ہے۔ اس لئے محمرانوں کے اختیارات اور شہر لویں کے حقوق کا اصل سرحیتیمہ ہیں ہے۔ اس طرح حقوق کے لئے ایک قانونی جواز فراہم کرنے کی صغرورت پوری کرنی گئی بیکن اس معاہدہ کی ناریخی حقیت کیا ہے۔ جی ڈبلیر گف سے سنئے ا

سبلیک سٹون (Black Stone) اور اس کے متبعین کا پورے ارکی مدرسہ نکر کا کہ اسے اور اس کے متبعین کا پورے ارکی مدرسہ نکر کا کہ اسے اور کا کا کہ اور کا کہ اور کا کا کہ اور کا کا کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ کا کہ اور کا کہ کا

در کیا نظریه معاہدہ عمرانی پردا کاپردا غیر تاریخی ہے ؟ کیا برسراسرافسانہ ہے ؟ کیا یہ مراسرافسانہ ہے ؟ کیا یہ محری طور پر ہے بنیاد اور محص تصوراتی ہے ؟ ان سوالات کا جواب بمبیندا تبات میں دیا گیاہے ادرائی کما کرد نہیں ۔ یہ مارانظر براس دقت اور

سوال رہے کہ جونظریہ اتناہے بنیاد ہوکہ اس کی خیبیت ایک افسانہ سے زیادہ زہرہ اورخود مغرب کے مورخ بالاتفاق اسسے غیر تاریخی قرار دے چکے ہوں اسسے اس قدرا ہمیت کیوں دی گئی اور اس کی بنیاد پر تصورِ حقوق کی پرری عمارت کیوں تعمیر کرلی گئی ؟ اس کی وجہ خود اہل مغرب سے من لیجئے :۔

رد بر نظریر موادی ادرستر ہوی صدی عیں اس وقت مزدار ہوار جب سیاسی مفکرین کوفردادر معاشر سے کے باہمی تعلق کی تجبیر کے لئے ایک ایسے معابدے کی صرورت لاحق ہرتی '' میں

گریا به معاہدہ اپنے نظریات کوجراز نا فانونی اساس ہمیا کرنے کی ضرورت کے تحت سے ایجاد" یا گیا ہے۔

جی ڈبلیرگف اس معاہرہ کی اصل اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں :-ر یہ نظر یہ بڑے اہم عملی نتا نئے کا حامل ہے۔ معاہرہ عمرانی کی مشرائط یا اس کے ہوئے ادر ہے ہونے کے سوال سے زبارہ اہم وہ اصول ہے جے معاہرہ کے حامی بلند ورقرار رکھنے کی جدد جد کریتے ہیں '' میں

دراگر تعابده عمرانی کی اصطلاح کو برقرار رکھنا ہی ہے تد اسکی بہتر مین صورت بیہ گی کر اسے معاہدہ میں بیش کردہ تعتور کے مطابق سیاسی وفاداری سے معتلق نظر ایت کرا سے معاہدہ میں بیش کردہ تعتور کے مطابق سیاسی وفاداری سے معتق نظر ایت کا ایک بخفیف (Abbreviation) سیجھ لیا جائے '' ہے

"ایک تاریخی داقعہ کی ختیبت سے معابہ ، عرانی کومتر وکیا جا جوکا ہے۔ اس کے جدید علم میروادول نے بڑی دانشمندی سے خود کو اس دعوی نک می ور کر لیا ہے کہ یہ معابدہ ریا معابدہ ریا معابدہ کی بیل کا بیل کی خور کی است کی فلسفیانہ بنیا دہے۔ اس دعو ہاسکتی ہے کہ اگریہ معابدہ کی بیل کا میں کا میں کا معابدہ انسانہ ہے لئی انسانہ ہے لئی انسانہ ہے کہ میاسی حقوق و فرائنس کو منصنبط اس کا مطلب ہما دے نز ویک یہ ہے کہ میاسی حقوق و فرائنس کو منصنبط ہونا چاہتے یہ ملا

ان اقتباسات سے داختے ہوجاتا ہے کہ معاہدہ عرانی کوافسانہ سیھنے کے با دہود اللہ مغرب اسے مسترد کر دینے پرکیوں آبادہ نہیں۔ وہ اسے ترک کر دیں تو تحقوق و فرائض کومن ضبط کرنے دالی کوئی چیز ان کے پاک باتی نہیں رمتی اسی مجبودی کے پیش نظر مسراد نسط بارکرمعاہدہ عرانی کی جابیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

رواس نظریہ کی عمایت ہیں اب بھی بہت کچے کہا جا سکتا ہے۔ ریاست جرمع شرا سے بالکل مختلف سے ایک تانونی تنظیم سے جو بنیا دی طور پر معا برہ کے مفروضہ " "ی پر تاکم ہے " یہ ایک

اک معابدہ کی ایجادسے بنیادی حقوق اور ریاست کے اختیارات کا جواز توجہیا ہوگیا سے اب ایک ادراہم سوال سامنے آکھوا ہوا مقتدراعلیٰ کون ہے 'ریاست یا عوام جفوق ادراختیارات کے لحاظ سے ان میں سے بالادستی کس کو صل ہے ؟

معاہدہ عمرانی ہی کو بنیا درنا کر اس مسئلہ کو بھی صل کرنے کی گوشش کی گئی بیکن اپنے اپنے اپنے ہے ہمد کے تقاضول اور مضوص صروریات کو بیش فظرد کھ کرے بابس (Hobbes) کا مفقور واسٹورٹ کے مقاضول اور منان کھ ان کے لئے قانونی جواز جمیا کرنا تھا۔ لہٰڈ ااس نے معاہدہ عمرانی سے اوشاہول کی طابق کھ بنیا جمران کے مقابدہ کا تقشہ اپنی صرورت کے مطابق کھ بنیا جمرانوں قبل کی حالت نظری (State of Nature) کا نقشہ اپنی صرورت کے مطابق کھ بنیا جمرانوں

كرمقدرائ قرار دے كرسادے اختيارات كا مالك بنا ديا۔ اور بياس دسيے اختيار عوام كے سے ان ممرانول کی غیرمشروط اور سے چان وجرا اطاعیت لازم گھری۔ ٨٨ ١١١ وكي شارد القلاب تع جب مطلق العنان بارشابست ك كرفت كمز درك. اور تا اور عول (Bill of Rights) کے ذرایعہ پارلیم زیا اور عوام کے حقرق واختیارات میں کچھ اصافه برا تو جان لاک (John Locke) کرنتی صورت حال کے جواز کے لئے اس معاہدہ عمرانی ک ایک نئی تعبیر بیش کرنے کی نشر درت محوں ہوئی بیٹا پخداس کے تخیل نے حالمت فطری کی ایک قطعی مختلف تصویر بیش کی جمین انسان کی زندگی " تنها ۱ افلاس زده ، برتر اوحتیانه ادر مختصر منهیس کتی . بلکہ ہانس کے وقوے کے برکس وہ 'امن مغیرسگالی ایمی تعاون اور تحفظ کا دور تھا جس بی انسان اً زادی اورمسادات کے اصوبوں پر بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر را بنا ۔ لاک نے اس بس منظر کے سات معابره عمرانی کی نئی تعبیر میں اقتدار اعلی کو بادشاہ ادر عوام کے درمیان تقسیم کر دیا. اور عوام کو بالاتر حیثیت دی عبی رصامندی (Consent) کے بغیر کسی ادتاه کرجی عمرانی نہیں مل سی ا فرانسیسی مفکر روسو (Rousseaue) کاعهد آتے آتے تر که باوٹناه اور عوام کے میان حقوق واضيًا دانت كى تتمكش اين ارتعا ئى منازل سطى كى بوئى ايك فيصله كن مرحلے بيں داخل بركي تحی اس سنے جہوری قرقول کو توانائی سختے اور بادشاہ کی مطلق انعنان حکمرانی پر آخری سزب سکانے کے لئے معاہدہ عمرانی کی ایک نئی تعبیر میر ناگزیر ہوگئی اس لئے دو دو نے اپنے عہد کے ساسی د معاشرتی حالات ادر نیئے تفاضول کوسامنے رکھ کرحالت فطری کا بڑا میں منظر پیش کیا . اورمعا ہدہ عمرانی کی اسی توجیهه کی حس نے اقتدار اعلیٰ کا ناح بادشاہ کے مسرسے آنار کرعوام کے سر پررکھ دیا۔ اقتدارِ اعلیٰ کاسوال پریک ریاست اورشهر دیل کے باہمی تعلقات اور ال کے مفوق و فرائن کے تعین سے گہراتعلق رکھنا ہے اس لئے یابس الک اور روسو کے علاوہ ووسرے عام سیاسی مفکرین ادر قانون دانول نے بھی اک پر تقضیلی بحث کی ان میں گردش (Grotius) بردین (Bodin) (T. H. Green) المسكن (Laski) السكل (Bentham) السكل (Austin) السكل (Austin)

ادر ڈائنی (Dicey) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ان سرب کے محموعی تیجہ فکر برشیسرہ کرنے ہونے برونسیسرالیاس احمد کہتے ہیں :-

ر السفہ سیاست میں اقتدار اعلیٰ در در کی تھوکری کھا انہوا نظر آنہے کبھی وہ

ایک فردسے حیندافراد کی طرف منتقل بن اے ادر کسبی بہرت سے افراد کی طرف

کبھی فرد سے معاشرے کی طرف ہی اقلیت سے اکثر میت کی طرف بھی اکثر میت کی طرف بھی انتظامیہ سے مقلنہ کی طرف بہی مقلنہ کی طرف بھی مقلنہ کی طرف نے ہمتی مقلنہ کی طرف نے ہمتی مقلنہ کی طرف نے ہمتے مدلیہ کی طرف نے ہمتے مقلنہ کی طرف نے ہمتے مقلنہ کی طرف نے ہمتے مقلنہ کی اس بحث تک کے مطابعہ سے بیعقیقت داختے ہوئے فوالے والے افران کی جی دانسے دیا ہی کہ مغرب کا سال کام فیاس دگان اور ان کی بنیاد پر قائم کئے جانے والے افران کے بل پرچل دہا ہے دہا ہے دہا ہی خود انسان کی حقیقت دھیں ہے بارے میں کوئی دا ضح تصور موجود نہیں ہے۔ اس لئے اس کی زنرگ سے متعلق تنام بنیادی مسائل میں زبرد مست نگری الجدا دیے و دوسرے مسائل کی طرح بنیادی حقوق کے نعین کا مشلہ تھی اسی فساد نگر و نظر کائنکار دہا ہے۔

لیاسے۔ یہ شمکش جول جول آگے بڑھتی گئی حقوق کا دائرہ وسلع ہو گیا۔ گویا آج خبیل بنیادی حقوق "کہا جارہ ہے دہ کل کک بنیادی حقوق نہیں تھے اور اگر تھے تر ان کی جنید بی خفل کی ان میں آرز و اور تمنا کی سی بخی بنی فی بن کی فی قرت نافذہ (Sanction) موجر د نہیں نفی ان میں سے ہرتی اس وقت فی قرار پا باہے جب ملک کے مروج قانون و دستور نے اسے تسلیم کر کے سند ہواز مہیا کی ہے۔

اب مغرب کے تصور حقوق کے ایک ادر پہلو کا جائزہ لیجئے ۔ اہل مغرب بیل تو پوری بنی نبی نبی ان کا طرز عمل بنی نبی نبی ان کا طرز عمل اس کے بیک بنیادی حقوق کی علم ردادی کا دعوی کرتے ہیں سیکن ان کا طرز عمل اس کے بیکس ہے ۔ دہ اپنی قسم یاس کے بیک بین ہے ۔ دہ اپنی قوم یاسفید فام نسل کے لئے جن بنیا دی حقوق کی ضمائت جا ہے ہیں دوسری قور ارنسلوں کو ان کا کوان کا سخت نہیں مجھتے ۔ فرانس کے منشور انسانی حقوق کی حجب او او او کے ایکن میں شامل کیا گیا توسائے ہی برصواحت بھی کردی گئی ہے۔

دراگر جیکا درنیال اور ایشا افراقیہ اور امریمہ میں فراسیسی مقبوصات سلطنت فرانسیسی مقبوصات سلطنت فرانسیسی مقبوصات سلطنت فرانسیسی کا ایک مصدیل بیکن اگ آئین کا اطلاق ان پر نہیں ہرگا " ہا اس سے صاف ظاہر ہوجا نا ہے کہ حس خشور کو درخشور ادنیا فی حقوق "کماجا رہا ہے وہ دراصل فرانسیسی عوام کا خشور حقوق ہے کسی اورقوم کو بجہ خود فرانسیسی مقبوصات میں رہنے دائے غیر فرانسیسی موام کو ان حقوق کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں ۔ جانچ روسو کے ہم دطنوں نے الحرارہ تینا کا دروسرے مقبوصات میں ان حقوق کا مطالبہ کا کوئی حق نہیں ۔ جانچ روسو کے ہم دطنوں نے الحرارہ تینا کی اور دوسرے مقبوصات میں ان حقوق کا مطالبہ کر خوالے لوگوں کیسا تھ جی دونہ گیا در بربرت کا مطالبہ کا ہوئی ہو بہ جدید

میں حال برطانیہ کا ہے۔ اس مے غیر تحریری دستور میں برطانوی شہر نویں کوج تفوق عال میں حال برطانیہ کا ہے۔ اس مے غیر تحریری دستور میں برطانوی شہر نویں کوج تفوق عال مہیں ہو میں دہ انگریز آقادل نے اپنی نوا آدیات میں خود آپنے وضع کردہ قرانین میں مجھی شامل مہیں ہو دیتے۔ ان کامیکن کارٹا ان کا قانون حیس بیجا ادر ان کا قانون حقوق میں اپنی کے لئے تھے اِس

لئے المنیں ہیں "انسانی حقوق "کی دشادیر قرار دینا سراسر مغالطہ اُرائی ہے بان دشادیزات کے دربعہ بننے دالے حقوق صرف برطانیہ کے شہر دیں کہ محدُّ وستے کسی اور قرم نے اگر خود بطانری حکم اندل سے ان حقوق کا مطالبہ کیا تو اسے باغی اور غدار قرار دے کرظلم و بربریت کا نش نہ بنایا گیا۔ اُن ہی جونی افر نقیہ عمل سیاہ فام باشندوں اور شمالی اگر لینیڈ میں محکوم سفید فام باشندل بنایا گیا۔ اُن ہی جونی افر نقیہ عمل سیاہ فام باشندوں اور شمالی اگر لیند میں محکوم سفید فام باشندل کے ساتھ جو کچھ ہمر رہا ہے دہ انسانی حقوق کے لیے میں اگریز دں کے دد غلے بن کا منہ برت تبرت ہے۔ ساتھ جو کچھ ہمر رہا ہے دہ انسانی حقوق کی جبر ل انسانی خوت کے جب نسلی امنیاز کو قابل تعزیر جرم بنا نے کے لئے ایک قرار داون مطور کی تو اس کے چار مخافین میں امر کیا جونی افریقہ اور پڑنگال کے ساتھ کے لئے ایک قرار داون مطور کی تو اس کے چار مخافین میں امر کیا جونی افریقہ اور پڑنگال کے ساتھ برطانیہ بھی شامل تھا۔

امر کمیکا حال برطانبه اور فرانس سے عنگف نہیں۔ امر کمیہ کے سفید فام نوا باو کاروں نے
اس برغظم کے اصل باشدوں ریڈ ایڈ میٹر کی قونسل ہی صفی مہتی سے مٹادی۔ ابنی سنی دیا" کی
تعمیر و ترقی کے لئے انھول نے برغظم افر بقیر عمیں سیاہ فام باشندوں کو جا فرروں کی طرح کیے اپنا تھا۔
اپناغلام بنایا اور جماروں میں لا والا دکر امر کیر روانہ کیا۔ ان غلاموں کو باقاعدہ خریدا اور بیجا جا تھا۔
افر لقیہ کے حب ساحل سے اضیں جماروں میں لا وا جا تا تھا۔ اسکا ام ہی ساجا خلاال (Slave Coast)
افر لقیہ کے حب ساحل سے اضیں جماروں میں لا وا جا تا تھا۔ اسکا ام ہی ساجا خلاال (Slave Coast)
پر گیا۔ ان درآ مرشدہ غلاموں کی جونسل باتی رہ گئی ہے دہ آج یہ کے مساوی حقوق ماس زکر سکی۔
اس نے جب تعمی امر کی دستور میں ویئے گئے "انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے لئے ان حقوق کی اس نے جب تعمی امر کی دستور میں ویئے گئے "انسانی حقوق کی حوالے سے اپنے لئے ان حقوق کی اس خور لوطنسر طاحظہ ہو۔۔

کے نفاذ کا مطالب کہا فراسے نہا بیت ہے درجی سے کیل دیا گیا۔ اس صورت حال پر را برٹ ڈیوی کا یہ عور لوطنسر طاحظہ ہو۔۔

" ۵ لا کوغلامول اور مبزارول در آمد شده سفیدفام خدمت گاردل کی کالونی میں بیٹے کر نظامس جفیر کن سے جوخود بھی ان غلامول کے ایک دولتمند آفاقے کس طواق سے امریکی کے اعلان آزادی کے یادگار انفاف رقم فرمائے ہیں" یا اللہ اندون ملک ای استے ہمٹ کر ہاہر کی دنیا میں امریکہ کے کردار کا جائزہ لیجئے اندون ملک ای نسلی امتیاز سے ہمٹ کر ہاہر کی دنیا میں امریکہ کے کردار کا جائزہ لیجئے

تر سورت حال اور مجی بھیا بک نظر آتی ہے ابیروشیا ، ناگاساکی کوریا ویت نام کمبرڈیا اور مشرق وطط کے پیچنے چینے پر اس کے ماتھوں بنیادی انسانی حقرق "کی پایالی کی روح فرسا داستانیں بمحفری ہوئی ملتی ہیں ۔

اس مغرب مے بچہ تھے علم وار انسانی حقوق کے بونسوں دول کو لیجئے۔ یا کا شراکیت
کا گہوارہ سبے بچ انسانیت کو امر کی برطانوی سامراج اور سرقیم کے استحدال سے بخات دلانے کا
پرچم ہے کر ابھی تھی اور بس نے انسان کو ائن وخوشیا کی اور شیقی اُزادی کی مسرترں سے بمکن اکرنے
کا بیٹر الحقایا ہے۔ اسے جب بہا بارز مین برحبرہ گر ہونے کا موقع ملا تو اس کا مسرخ سویرا
پرنے دو کر دوڑ انسانون کی لاشوں کے بہاڑ کی اور سے طلوع ہما ۔ اور جب اس کی کر نیں مشرق و
مغرب بیں جیلیس تو بگری مشرق برمنی 'پرلینٹڈ 'چیکرسلوا کی مقبرضہ ترکشان اور وہ تمام علاقے
مغرب بیں جیلیس تو بگری مشرق برمنی 'پرلینٹڈ 'چیکرسلوا کی مقبرضہ ترکشان اور وہ تمام علاقے
مغرب بیں جیلیس تو بگری مشرق برمنی 'پرلینٹڈ 'چیکرسلوا کی مقبرضہ ترکشان اور وہ تمام علاقے
مغرب بین جہاں کیونزم کو در آنے کا موقع ملاء رہوی ام برعرانیات اور فلسفی بہرہ فیسر
مغرب بین انسانی براہ راست تصادم میں بہ لاکھ افراد بلاک ہوئے بگویا فی اسلام اور ہوں کے الاک شدگان اور بالواسطہ ذو
ایک لاکھا فراد موت کے گھامٹ اثر ہے۔ خانہ جیٹی کے بلاک شدگان اور بالواسطہ ذو
میں آکر مرنے والوں کوشائی کرایا جائے تو یہ تعلد ایک کوڈر ۵۰ لاکھ سے ایک کردڑ
میں آگر مرنے والوں کوشائی کرایا جائے تو یہ تعلد ایک کوڈر ۵۰ لاکھ سے ایک کردڑ

ررجو نوگ مشرخ انقلاب کانونیں چیرہ دیکھ کر اپنی جان بچانے کیئے مک سے بناگ کھوٹے سے ان کی بافاعدہ تصدیق شدہ تعداد ۲۰ لاکھ سے "، میلا

ان داقعات سے بیہ بات داضح ہوجاتی ہے کہ مغربی ممالک کا تصور حقوق انسان سی کہ مغربی ممالک کا تصور حقوق انسان سی کا مغربی علاقائی وری اور نظر یاتی تعصبات سے اور وہ ہے۔ دہ جن حقوق کو اپنے کئے سردری محصے جی انسلی علاقائی مدر در مسری اقوام مک دسعت دینے کے قائل نہیں بلکہ انفول نے پوری قرت من کرکے اس امرکی کوشن کی ہے کہ ان کے موایہ حقوق کمی اور کو نہ طفے پائیں.

اشتراكي تصور حقوق

مغرب کے عومی تصور حقوق برگفتگر کے ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ ہم استراکیت کے تصرحون پرجی ایک نگاہ ڈال میں مارس اور لینن کے پیش کردہ نظریات کے مطابق بنیادی حقوق كالسل سرحتيه ماريخ كاجداياتي عمل بهديد حقوق فطرت كيعطا كرده مهيل بكراسي عمل كي پداوار بین به اریخ کے مخلف مراحل میں اپنا کردار اداکرستے ہوئے بالاخر کمیوزم کے غیرطبقاتی معاشرسے بیل ختم ہوجائی گئے الفول نے مدب سے پیلے بورزوا بطنفے کوجاگیردادار معارسے کا تختہ الینے اور سرمایہ واراند معاشرہ فائم کرسنے ہیں مدودی بعدازاں اللی پرولیاربوں سنے اپنی طبقانى جنگ مين سرطير دارول كے خلاف لطور سمضيار استعمال كيا۔ اب يرسوشلزم كے تحت بحث عوام کے مفاوات کی حفاظت کر دہ ہے ہیں ۔ اور اخر کار عمل ازادی اور مساوات کی خاطر کمبرز م میں از خرد مسوخ ہوجا ہیں گئے۔ اس فلسفہ کے مطابن بی حقوق نه تو فطرت سے کوئی تعلق رکھنے میں منانسان کی ذات کا لازمی مصد ہیں ادر زیر عیر منفک (Inalienable) ہیں۔ ان کی كونى خصوصى حينييت ادر البميت عنى نبيس سيديه ماكك كيرعام مانون بى كاليك مصله بيل ان حفزق کے تعین کا اختیار صرف حکموان بارتی کو ہے جو ملک کے مختت کش عوام کے مفادات کی نگران ادران کی خوامشات کی تمیل کا داحد ذربیر ہے۔ بنیادی حفرق کے نفاذ کی اجازت صرف اسى مديك وي جاسمتى سبع بهمال كك يرمنت كش عوام كم مفادات سع مطابقت ركيت بهول، اس بیادی اصول کے سواکسی ادر حوالے سے ان حقوق کا مطالب سراسر عرق فانونی ادر غیر آئینی ہے۔ محنت كشول كامعانشرتي مفادئتمام بنيادي حقوق كى عدول كومتين كرسف والاوا در اعتمال سبع واور ای مف اد کانتین کمیونرسٹ یارٹی کرتی ہے جمیونکہ دہی مخست کشول کے ترقی بینداور ذمروار نمائدد ل مِشْمَل دا عدنمائده جاءت بيه-ال سيديرتوقع كى عاملتى بيه و محنت كشول مح مفاد کاخیال رکھے گی۔ ادر ان کی معاشرتی بہبر د کوتینی بنانے کے لئے مناسب قوانین وضع كريد كى جن ميں بنيادى حقوق كانتين بھى شامل ہے ايندرى تسنسكى ردى كے فلسفہ قانون

کی وضاحت کرتے ہوئے کہنا ہے۔

م دوی کا فانون کر داد کے ال ضوابط کا مجموعہ ہے جو محدنت کشول کی ما کمیت اور ان کی ظاہر کر دہ منشا سے فانونی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان قوانین کے مُرثر نفاذ کی ضائمت سوتنلسٹ ریاست کی مکمل جا برانہ قوت فراہم کرتی ہے اور ان کا مقصد دور) ان تعلقات اور انتظامات کا دفاع ، تحفظ اور فروغ ہے جو محدنت کشول کے لئے فائدہ مند اور پندیدہ ہوں اور دہ ب معاشی نظام طرز ذندگی اور انسانی شغور سے مسرار کاری اور اس کے بیچے کھے انزات کا مکمل اور قطعی صفایا ہے ناکہ کمیونسٹ معاشرہ کی تعمیر کی جاسکے " بسیاا

روح كافهارين ميكا

گریاردی میں ریاست کوفرد پر کمل بالادستی ماصل ہے۔ وہ اس کے لئے ہو خوق طے کر وہ اس کے لئے ہو خوق طے کر وہ سب وہی اس کے حقوق میں اور ریاست کے عام دائرہ فافرن سازی سے ماورانہ ہیں۔
یقود حقوق مغربی ممالک کے تصور بنیادی حقوق سے بحیر مختلف بکر اس کی عین صند ہے۔
مغربی ممالک میں ان حقوق کا اصل مقصد فرد کو ریاست کے مقابلہ میں تحفظ دینا ہے۔ اسی لئے دیاں ان حقوق کو دیاست کے وضع کردہ عام قوانین سے بالا ترحیثیت دی جاتی ہے۔ امفیل ملک کے آئین میں شامل کر کے ریاست کے اختیادات قانون سازی کو محدود کر دیا جاتا ہے اور بنیادی حقوق کی ذرہ داری عدلیہ کوسوئی جاتی ہے۔

ای کے برعکس روک اور دوسرے اشتر اکی تمالک میں ان حقوق کی حیثیت کیا ہے۔ سی اطری کرانگ سے سفیے۔

" بنیادی حقوق ریاست کے وضع و نافذ کردہ قوانین سے خم لیتے ہیں فطری

قانون کی بنیاد پر ان کے کسی جواز کو بہاں بحق سے مسروکر دیا گیاہے اسطر ح
ریاست کے مقابلہ میں شہر بیل کی موٹر صفاطت کی ضہاست بہاں ناممکن بنا
و کا گئے ہے کیونکہ اس بات کا انصار کہ بیر صفاطت کس کس درجہ بک ہمیا کی جلئے خود ریاست کی مرضی پر موقوت ہے مفرنی تصور کے مطابات ہر فردان حقوق کا مستی ہے۔ کیونکہ اسے ایک وندہ ذی شعور اور وست بل قدر و جود کی جنیت سے مستی ہے۔ کیونکہ اسے ایک وندہ فظر ہے کے مطابق ایک فرد کی جنیت سے انسان کی نفد دو تبریت محتی اس کا مقام معاشرہ میں افادیت کے لحاظ سے طے ہوتا ہے۔ بنیا دی حقوق کسی "انسان" کے لئے نہیں بکر بحر بنیا سے طے ہوتا ہے۔ بنیا دی حقوق کسی "انسان" کے لئے نہیں بکر بحر بنیا ہیں اور و قانونی تھی "بنی فرع انسان" کے لئے ہوئے ہیں "

"برگوسلادی کے سواتم م کمیوندی عمالک عمی عام عالتیں ہدت عدد قانونی تفظ فراہم کرتی ہیں اور و ہاں ان ان صوق کے تفظ کے لئے کوئی بین الاقوائی ادارہ بھی نہیں ہیں۔ بیبک پراسکیوٹر کے ذربعی شہری حقوق کی حفاظت فریر کی را نہ ہیں۔ ہوا سکیوٹر خود فرقار نہیں احکورت کی ہوایات کے یا بند ہیں۔ ہوا ہے کہ بزکر یہ بیب بیسکیوٹر خود فرقار نہیں احکورت کی ہوایات کے یا بند ہیں۔ دوئی کے دستو میں شہر دوں کے لئے جن بنیادی یا معذوری کی صورت میں مادی صورت ہیں ارا کام کائی رہی اور می گورت و مرد کے درمیان مساوات کائی دہی تو م ادر سل کی فرائمی کائی رہی نظیم کائی دھی تورت و مرد کے درمیان مساوات کائی دہی تو م ادر سل کے امتیا رات سے قطع نظر دوں کے تام شہر دوں کے درمیان مساوات کائی دی شمولیت کا کرائی اور خط و کرا بت میں عدم عاظمت کائی دان پناہ حاصل کرنے تی ۔ کائی درا فروادر خاندان اور خط و کرا بت میں عدم عاظمت کائی دان پناہ حاصل کرنے تی ۔ ان حقوق کے ساتھ ساتھ ددی و ستور میں فرائفن کی بھی صواحت کردی گئی ہے جو بیٹری ۔ ان حسوری کی پاسلادی و قوانین کی پابندی میں مواحت کردی گئی ہے جو بیٹری ۔

بارسے میں معقول رویو ' موتسلسط معامشرہ کی زندگی کے اصوبول کا احترام .

(۲) سوشلسط املاک کی مفاظنت اور ان کا استحکام ۔

(۳) کازمی فرجی فدرمت اور مادرِ وطن کا دفاع ۔

(۳)

روسی دستور کی فہرست حقوق میں جماعت سازی کاحق شامل نہیں ہے۔ اس کی دھنا کرتے ہوئے اینڈری دسنسکی کہتا ہے :۔

سن رہ ہر اور کے مار کے ہوئے سود میں دیاست می نت کشوں کے مفادا کو سب سے پہلے سامنے رکھنی ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ ان اُزاد اول میں وہ سیاسی جاعتوں کی اُزادی کوشا کی نہیں کرسکتی روس کے موجودہ حالات میں جمال محنت کشوں کو کمیونسٹ پارٹی پر محمل اعتاد ہے۔ یہ اُزادی صرف فیطا بیت کے ایجنٹوں اور بیرونی گماشتوں ہی کومطلوب ہوسکتی ہے جن کا دا سرمفصد محنت کشوں کو سادی آ زاد اور سے محروم کرنا اور ان کی گردنوں پر ایک بار بیرونی میں اور ان کی گردنوں پر ایک بار بیرونی سے محروم کرنا اور ان کی گردنوں پر ایک بار بیرونی کی سرمایہ واری کا جوا رکھ دینا سے ہوئے ہوئے۔

روس ادر دوسرے کمیونسٹ ممالک میں یک جائی نظام مریاست کے تمام وسائل ادر اوادوں پر حکمران پارٹی کی بالا وتی ' بنیادی حقوق کے کسی اخلاتی اور بابعد انطبیعیا تی تصور کی عدم مرجودگی ریاست ہی کوحق کے تعین کے مکمل اختیار اور عدلیہ کے ذریعہ ان حقوق کے حصول نفاذ کی کوئی ضائت مہیا نہونے کے باعث وہ برائے نام حقوق بھی بانکل بے معنی ہو کر رہ گئے بیس حضیں ان ملکول کے دسائیر بیس گوایا گیاہے۔ بہاں کوئی شہری وسنور کے عطاکر وہ جی سے فردمی کی صورت میں ریاست پر کوئی وعویٰ وائر بنیں کرسگا کی تو کو را می کی سماعت کے فردمی کی صورت میں ریاست پر کوئی وعویٰ وائر بنیں کرسگا کی تو کو رحقوق کا ہالی ساخت کے لئے کوئی عدالت موجود سے اور شریاست کو مدعاعلیہ بنایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تو خود حقوق کا ہالی سرحشیہ سے۔ جسے وہ حق قرار دسے وہ جی تی ہوگا ادر سے وہ حق تسلیم نہ کر سے یا تسلیم کونے سیم سرحشیہ سے۔ جسے وہ حق قرار دسے وہ حق باقی ہی کب وہتا ہے کہ اس کے سلیب ہوئے

کارزام عائد کیاجا سکے بہرال ریاست کی مرضی کے دائر سے سے باہری کی نفسہ اپناکوئی دجو ذہمیں۔
اشتراکی سے کا بیقتور حقوق بھی درائسل فلسفہ اشتر اکدیت کے تصور انسان پر مبنی ہے۔
اشتراکی مفکرین کا نظر پر جیات خاص مادہ پر سالہ ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مُنات کی درسری الشتراکی مفکرین کا نظر پر جیات خاص مادہ پر سالہ ہے۔ اور اس کی قدر دقیمت اس کی بیدا داری مدال دی اشار کی طرح انسان بھی ایک مادی دجود ہے۔ اور اس کی قدر دقیمت اس کی بیدا داری مسلاجیت کے مطابق متعین ہوتی ہے جس طرح مشین کا ایک پر زہ اپنی کادکر دگ ادر پیاداری کی مساورت کے اظہار کے لئے کیل، پانی بیلی، شان مناسب دکھے بھال ادر دوسری مزدریات کا محاج ہے ہی کی فرائی مالی کوئین اس بھی ہو ٹرمیت رہائش اور علاج مالی فرزیا کی کفالت جا ہو گائی سے جہال عام افراد معاشرہ بیا دار ایک مرکزی کی ماشرہ بیاداری عامل کی حقیقت سے اپنا اپنا کام ابخام دے رسیے ہمول ، اور ایک مرکزی کا مسنبھا ہے ہوئے ہو۔

پیدا داری عامل سے زبادہ انسان کی کوئی خیٹیت نہیں۔ مذہب اخلاق روح ایان ا اخرت ادر اسی طرح کی دوسری تمام اصطلاحات عوام کے استخصال کے لئے سراہ، داردل ادران کے ایجنبوں کی گھری ہوئی ہیں۔ نین کا قول ہے:۔

ایم ایسے اخلاق کے منگر بین جس کی بنیا دسرماید داروں نے خدائی احکام پرکھی ہے۔ ہم تمام اسی اخلاقی اقدار کے منگر بیں جن کی بنیاد انسانی ادرطبقاتی نظریا سے بہم تمام اسی اخلاقی اقدار کے منگر بیں جن کی بنیاد انسانی ادرطبقاتی نظریا سے بالاتر ہو ہم کہتے ہیں کہ ہدا یک فرسیب ہے۔ ادرکسانوں ادرمز دوروں کو زیبنداروں ادرسرمایہ داروں کے مفاد کی خاطر ہیو قرف بن یا جاتا ہے۔ ہم یالان کرنے ایک کرتے ہیں کہ ہماری اخدائی اقدار غربوں کی طبقاتی جدد جد کے تابع ہیں۔ ہماری خلائی اندار کا منبع غربوں کی طبقاتی جدد جد کے تابع ہیں۔ ہماری خلائی اندار کا منبع غربوں کی طبقاتی جدد جد کے تابع ہیں۔ ہماری خلائی اندار کا منبع غربوں کی طبقاتی جدد جد کے تابع ہیں۔ ہماری دائی ایس

اخلائی افدار موجود مہیں جوانسانی معاشرے سے باہر ہوں " عظا۔
انشر اکی نفتور کے مطابق انسان میں معد سے اور ماد سے کا مجموعہ ہے اور معاشی جد د جمد
اس کا واحد مقصد حیات ہے۔ جب معاشر ہے ہیں انسان کی ہو سے نشین تعین ہوگئی تو اب غور فرملتے
کہ دو ٹی کیٹو ہے ، مکان اور علاج کے سوااس کے اور کوئن سے حقوق بنتے ہیں ؟ اشتراکی ممالک
اگر صرف انہی مادی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں اور اخلانی افدار پر مبنی کسی دو سرے حق کو تسیم
اگر صرف انہی مادی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں اور اخلانی افدار پر مبنی کسی دو سرے حق کو تسیم
انہیں کرنے تو ہی ان کے نظر برجیات کا ایک مطاقی نینچہ ہے۔ وہ جعب کس انسان کے با دسے ہیں
انبیا نقطہ نظر نبدیل نہ کر دسی ان سے بنیا دی حقوق کے دائرہ کو وسعت دینے کی توقع منیں کی بہتی۔

### كتبرحال

- 1. Gough J. W. "The Social Contract" Clarendon Press Oxford. (1967) p. 4
- Ilyas Ahmad. "The Social Contract And the Islamic State!" Urdu publishing House Allahabad (1944) p. 1.
- Gaius Ezejiofor "Protection of Human Right under The Law" London (1964) p. 3
- 4. Gough J. W. "The Social Contract p. 6.
- 5. lbid.

p. 248

6. Ibid.

p. 244

7. Ibid.

- p. 250
- Ilyas Ahmad "Sovereignty-Islamic and Modern"
   The Allies Book Corporation, Karachi.
- 9. Vyshinsky, Andrie. Y. "The Law of the oviet State". The Macmillan Co. New York, (1948) p. 555
- 10. Dewey Robert, E. "Freedom" The Macmillan Co. London (1970) p. 347
- 11. Sorokin Pitirim A. "The Crisis of our Age". E.P. Duttan & Co. Newyork (1951) p. 229
- 12. Encycl, Britannica. "15th Ed" Vol. 16. p. 71.
- 13. Vyshinsky Andrie. Y. "The Law of the Soviet State" (1948) p. 74

- Grigorian. L. & Dolgopolory, "Fundamentals of Soviet State Law" Progressive Publishers Moscow (1971) p. 1950
- Kernig, C. D. 'Marxism Communism & Western Society" Herder and Herder. Newyork (1972)
   p. 63
- 16. Vyshinsky Andrie, Y. "The Law of the Soviet State" (1943) p. 617
- 17. Marx & Engels "Selected Correspondence" Progressive Publishers. Moscow (1965) p. 423

# بنيادي مقوق كيحفظات

جمهوری اورانستراکی ممالک کے تصویر خوق کا جائزہ لینے کے بعداب ببرد کیجھتے کہ نبیادی سفون کے عملی نفاذ کے لیے ان ممالک نے جو تحفظات (Protections) فراہم کیے اِس دہ نرد كورباست كي جبرد منم مع محقوظ و كھنے بي في الحقيقت كهال كيس توزر و كامياب نا بت ہوتے ہيں۔ مغرب کے نظام فانون وسیاست میں ان عفوق کا ستے بڑا محافظ دستور کو فرار دیا جا با ہے۔ ادران کے علی نفاذ کی واحد صورت بر نباتی جانی ہے کہ ان حقق کودستور میں شامل کرکے عدلیہ کے ذرایع فابل مصول نبا دیا جائے۔ یہ انتظام بطا ہر برامتحکم نظراً ناہے اور بعض مغربی ممالک بالحصوص برطانبر، امر بکرادر فرانس مین اس برخوش اسلوبی سے علی بھی بور ہا ہے۔ دنیا کے تفریباتمام ممالک اس دستوری انتظام حکومت برکارنبدی اور عوام اینے بنیادی حقوق كے سلسائي سنوركي مفدس نرين فافوني دشاويز كوابنا داحدسهادا محفظ بي ليكن حبب بم مخلف ممالک کے دسائیر کا تجزیر اوران ممالک میں رونما ہونے دالے دافعات کا مطابعہ کرنے ہی الدير سفينفن كهل كرسامن ابن الله كرس دمنود كونيادى هوت كاسب سيرا محا فظ سمها جا رہاہے دہ زخود ہی حکومت کی دستبرد سے معوظ بنیں ہے۔ امریکہ اور برطان کو چوڑ کر ، جن کے مخربری ادر غیر سخریری دستنور برہم بدیں گفتگو کری گے آب دنیا کاکوتی بھی دبنورا تھا کرد مکیہ لیجئے ،اس کے تلب میں آب کو" دستوری ترمیمات "کا ایک پُورا باب دکھا ہوا ملے گا جس کے ذرابعہ حکمان بادلی

کومطلوب اکثریت اور مفرده طریقهٔ کار کے ذرایع دستوری حسب منتار نرمیمات کرنے اور اسے ابنی مخواہ نات وضروریات کے مطابق ڈھال بینے کی کھی چیوٹ ال جاتی ہے۔ اس طرح بر دستورجو العوم کسی اکثریتی بارٹی کو آمراندا زیر حکومت کسی اکثریتی بارٹی کو آمراندا زیر حکومت کرنے سے بارٹی کو آمراندا زی کے ابندا تی کرنے سے بیاں کر دینے ہیں۔ ایان دستورسا زی کے ابندا تی مرحلے ہی ہیں دستورسا زی کے ابندا تی مرحلے ہی ہیں دستورک کا مشتری کی سادی بیولیں ڈھیلی کرنے کا ابنام کر بیاجا آ ہے۔ ڈوردی پجز نے اس صورت جال کا بخریر کرنے ہوئے تو سے لکھا ہے :

" دسانبر سیارت دانول کے دخت کردہ ہونے ہیں ہوا پی بارٹی کے نظر بات درجا بات سے دفا داری کے با بند ہوئے ہیں اور لیفن ا دفات مخلوط حکومتوں کی طرد دانوں اور

مصلخول كانجى لحاظ الن بين شالى بوجانات المسيدة على الله والمدارة المالية المال وسنوری حکومت کا بنیادی فلسفہ سے کہ حکم اول کے اختیادات کا دا ترومنین کرے اسی ال كابابندكروبا جائے اور اكروہ است طے شدہ اختیارات سے مجاور كرب توعدليہ كے وربعدانيس ابساكرك سي ازدها جائد مكن مم و يهي الله كالمع والمين السكم الكل والمن عادليد است جكرانول كوقالوس وكفي ومروارى موتي حافى سيد والبي حكراول اودميا منت واول ك وصلى كرده وسلودا ورال مسك عطا كروه اختيا دان ك تخت كام كرنى سب وال ك الميت اختيا دات كالرحيم كباسب واى استورس ك شارى بى اسكا انباكونى حضد بنيل بويا ا ورجو حكم الول ك النفول الرميم ومن اور مخديد وتعطل كے وربعبلس شختر مشق بنار بتناب سے سور وسنور حكم الوں كے انطنيا دات برباب برك كروا ابناكرنى اورمفصار ووبني وكففاؤه اس سنط صعب منشار اختيادات حاصل كركيت بيل الدريس وفعات بيك تربيم العين مى دفعات كى شوليدت العين كى تين بنهاى طالت کے اعلان اور اس کے سخت حال شدہ اخذ ارات کے استعال سنداری حقوق سے منعلقة دفعات كي تعطل أوز تعير التي قوائين كي مؤثر به ماضي اطلاق كي صورت بين اليني اليام طرول ك راه كال سلين بن عدلير بس كا اعتبارات دستورين كى جلاف دالى زميم و تشي كے دربير

مسل تغیر بنریرد ہے ہیں ، حکم الوں کی اِن من مانی کادد دایتوں ہیں کیں اُڑے ہیں اُتی کیو کہ مقسنہ (Lagislature) کو اس بر بالادستی حال ہے۔ اود اس نفنۂ برا بنی اکثر بت کے ذریعہ حکم ان بادئی کی بالادنی قائم ہے۔ پاکٹان کے میریم کورٹ نے دیاست بنام ضیار الرحمٰن کے مقدمہ میں عدلیہ کے دائرہ اختیار کی دخیا حت کرتے ہوئے لینے فیصلے میں لکھا ہے ا

ال بهال بربات درست ہے کہ عدائی اختیادات سلب بنیں کیے جاسکتے و ہال یہ بھی ایک حفیقت ہے کہ جن لوگول کو قیام انصاف کی ذمر داری تفزیق کی گئی ہے ان کے دائرہ اختیاد کو قانو نّاد سنور ہی بین تعین کیا جاسکتا ہے۔ ابدا بر دستور کا کام ہے کہ دہ بناتے کہ ہاتی کورٹ کا کا وائرہ اختیاد کیا ہوگا اور سپریم کورٹ کا کیا۔ اس طرح دستور ہی بر مراحت کو رمان ہے کہ مفتد مات کی کون سی تعین ہیں جن کا فیصلہ ہائیورٹ ادر سپریم کورٹ کی بجائے ٹر بیزل میں ہوگا۔ اختیادات کے درمیان اس طرح کی حد ادر سپریم کورٹ کی بجائے ٹر بیزل میں ہوگا۔ اختیادات کے درمیان اس طرح کی حد بندی پر کوئی اعتراض نہیں کہا جا سکتا ہے تا مقادات کے درمیان اس طرح کی حد بندی پر کوئی اعتراض نہیں کہا جا سکتا ہے تا کہ ان مقادات کی متعلقہ اختیارات کی تعین موجود در کیا ہیں " عیل

ادركرنل (ربیاترد) عبدالعیم أفربری مے مقدمری ایبا فیصلہ دینے ہوتے اکھاہے ا " بربات بھی کمی گئی سے کہ آد ڈینسول کو فاؤن کی حیثیت ہی حال نہیں ہے اس کیے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہری کو بلا دجہ عدالتی سماعت کے حق بہے ہے دم كرديا جائے يكن برغوى كلية نبول بنين كيا جاسكة - ١٩٦٧ و كے اتبن ميں قانون كي تعريف منيل كى تى سب للذا عام طور برسيم شده مفهوم كى درسے اس كامطلب فا نون موضوعہ سے بعنی فافون وسینے واسلے کی شوائش اور مرضی کادمی اعلان ابنی کوئی شرط موجرد منیں ہے کہ قانون کی جینیت اختیاد کرنے کے ملے قانون کا دلی یا اخلاق برر مبنی ہونا بھی صردری سے عدالیں اس طرح کے کسی اعلی اخلاتی اصول کی وجر سے فانون كومترد بني كرسكين وادر مزقانون ك فلسفيا سرنفودات كى بنياد يرعدالنب كادرواتى كرمكى بي جيباك عدالت اس سے يہدامارجياني كے مفرسے ين ضاحت كري سبد ان دجره داسب كى بناء يرفاصل جيت شينول فياصل نيسله كلما سے برقبول کرنے نے اصر ہیں کرجن آرڈ نینوں کے خلات ولائل دستے گئے ہیں وه أددى بن فانون بنيل في ادواس كي بنيادى في مراكح منافي في عظه اب بهال فانون موضوعه كوبر بالادشى حال جوا ودخود فانون \_\_\_ فانون دينے دا بے ك نواش ا در مرضی کارسی اعلان ہو، دہاں مدائش شہرلیاں کو صرف اثناہی سخفظ فراہم کرسکتی ہیں جننا سخفظ فراہم کرنے کی اجازت اہیں مردجر دستور کی مطے کردہ حدودِ اختیادات اور حکرانوں کے جاری کردہ قوانین سنے دی ہو۔ان نوانین کے جائزاور اجاز ہے کا تھا کہ مواج کیا جائے گا ؟ اس کی وضاحت کہتے بوت اسمار بعيلاني كم مفدمه بين مبريم كود ك كي جيف سيسل بناب محدد الرحل اسبة نبيل

" اگرفانون کی کوئی نولویٹ خردری ہے توجال کس ابک بچ کا تعلق ہے اسے اسے مصالح کی میں ابکانی ہے اسے دہ لیے مرتب یہ دیکھنا ہو تا اسے کہ جس قانون کے تفاذ کا اس سے مطالبہ کیا جادیا ہے دہ لیے

فردیا اتھادئی کا دختے کردہ ہے جو قوانین بنانے کا زانو یا مجارہے اور میر کہ وہ قانونی مشری کے ذرایے قابلِ نفاذ ہے۔ میری دائے میں اس تعراف کے اندر فافون کا جواز اور اس کے درایے قابلِ نفاذ ہے۔ میری دائے میں اس تعراف کا جواز اور اس کے درای دونوں اُجانے ہیں " عک

تشکیل دستور اور فانون سازی بین حکم انول کی بالاتر حیندبت اورا ہی کے ماعفول البر کے دائرہ اختبار دسماعدت کی حدود کے تعین سے بربات واضح ترجانی ہے کہ داصبین دستورو فالون بر محافظین فانون و عدلیه) کی گرفت فی الواقع کننی مضبوط ہے۔ ۱۹۷۵ء کی اخری ششاہی می کلمر دین مهارت ادر باکستان میں ببیادی مفون سے منفل دسنوری دفعان کا جو مشر جواسے دہ ان مفوق كے شخفظ كے سلسلد ميں عدلب كى بے اختيارى وسي سى كائيب واضى بوت سے ينگلدون بى مجيب نے ایک اولی کی آمریت فاتم کی ، مخالف جاعنوں پر بابندی نگائی ، ان کے دہنا ذل کو جبلول میں والا، برس كى أزادى سلب كى، أمبليول كوعضومعطل بنا إا درعدليد كومتعلقة اختيادات سے محروم كرك بنبادى عنون كے نفاذ كے معاملہ بس غيرة زريناديا نوب سب كيد دستور كے مطابق قرار بايا بھادت میں اندراگا مرھی نے انتخابات میں دھاندل کے ذریعہ کا میا بی عال کرنے کے جرم کی مزاسے بھنے کے لیے عدالتی نیصلہ کوناکام بنا تا جا ہا تو بارلیمیٹ میں محران جاعیت کی اکثریت نے دستور آب میات كركے البيس تخفظ مهيا كرديا۔ عدليد كا اختيار سماعت والبس كے لياكيا۔ نخالف يا رشوں بريا بندى مد ہوتی، اندرا کے انتخابی حراجب اور ہائیورٹ میں مقدر بھیننے واسے فراتی رائ زائن اور ان کے امنوا تمام سیاسی رہنماجیل میں مھوس دیتے گئے ، ہنگائی حالت کا اعلان کرکے تمام بنیا دی سفوق معطل كر ديتے گئے اوران سادى كادروا بَول برجيخ بكاد كرينے واسے اخبادات كا گلا گھونے كريوت ک بندسلا ویا گیا۔ جب برمسب کجہ ہو جیکانو انددا کے دکیل مطراے۔ کے سین نے ملک کی مب سے برى دىكن تحردم اختبار عدالت البيريم كلاك بى كطرست الوكركها: " اذا داند ادر منصفاند انتخابات كانفتور خيالى ب ادراست أين كاينيادى جزوبني كها جاسكا عدالنبن يرفيصله كرف كى مجاز نبين بب كدانتابات أزادانه بنيا د بركرائ

گئے یا ہنیں یا عھے
یہ سارا کھیل بھی دستور کے تحت ادداس کے عطاکر دہ اختیاد ات کے مطابق کھیلا گیاداس لیے
سبریم کورٹ نے جو ترمیم شدہ دستور ہی کے بخت نیصلہ کرنے کی یا بندی تھی ،اندرا کو ان تمام جرائم
سبری کی دائی جو ترمیم شدہ دستور ہی کے بخت نیصلہ کرنے کی با بندی تھی ،اندرا کو ان تمام جرائم

سے بری کر دبا ہو خبر ترمیم شدہ دستور کے سخت مائی کورط نے ان برعا تد کیے تھے اور ابنیل سرا بھی دی تھی۔

المارك البين ملك باكستان مي اجهال الب جوتها دستور نا فدست، نفا زدستور كرسا عد ای بنگامی حالت کے بخت بنیادی حقوق مطل کر دیتے گئے۔ بعدادال ایک آرڈی نس جاری کرے بجروستورس ويقى ادرياني سرمم ك دربعراني محدد كردياكيا يهكامى حالت كاعلان اردى سول كا اجرار اور دمنورين زميات كاسلسله بهي بونكنود دمتوري ك شخة بوت اختيارات كيخت عفاراس سيرير ساداكام عبن مطابن وستود علمرار اوربرمطابن دمنور بونا ايك السي صفت سيرجو عمرا نول كوكم اذكم فانون اورعدالت كي نگاه بيكسي اد كاب جرم كالجرم منس عفراني بهی صورت حال ابنیار اورافرلقراور سجونی امر مکیر کے اکن دومرسے ممالک بن بھی سے بهال دسنور، بنیادی حفوق کا محافظ بننے کی بیجائے حکم اول کے آمرانہ افتار کا محافظ، ال کیے ظالمان المامات كالبثث بياء وران كيليط لامحدود اختيادات كيحصول كاذرليه بن كياسيداس صوت البهال يك بيون صدى من بنيادى حقوق كے تحفظ كاسوال بے خودعوام كے منعب المندل في السيدين المنيف أب كو ما قابل اعما و ما بن كرد بالمناء عوماً ير الواد إسب كر اكثر تى ياد طيول في نرصرف دمتوري وسيّے كتے بنيادى عوق كوتديل كردالا بكر إدا دستوراى بدل ديا على ونباكا بردسنور ترمیات كى كفلى جورط دسيف كرسائد سائد بنگاى حالت "كرونوان ہوا ختیا رات حکم افول کو خطاکر ہانے وہ دہی ہی کسرادری کر دیتے ہیں۔ ہنگامی حالت کے لیے

معرد ضی حالات کا ہونا لازمی ہنیں حکم ان اپنی صوابدید برجب جا ہیں اس کا اعلان کر سکتے ہیں اور ہر
اعلان ہونے ہی دسنور انہیں اپنی با بندی سے مکیسر آزاد کر دیتا ہے۔ وہ دسنور کی موجودگی ہیں مارشل لا
مان کر سکتے ہیں، عدلیہ کونما م اختیارات سے اور عوام کوتمام نبیادی حقوق سے محردم کر سکتے ہیں ۔
ماک کا دستورا ورزفانون کہیں ان کا ہاتھ نہیں پکوٹا۔

دستورکی ان خامیول اور حکم الول کے سامنے اس کی ہے ہی سے برطھ کرخود اس کے دیجوز بھار
کا ستداور بھی ہجیدہ ہے۔ بمادا کتے دن کامشا برہ ہے اور ہم پاکتانی اس کا بڑا تلخ بخربر رکھتے
ہیں کہ حکومتوں کی تبدیلی، داخل الفلاب، فرجی بغادت، سرونی جارحیت اور سامی جاعوں کے
نافابل مصالحت اختافات، دستور کی بساط لپریٹ کر دکھ دیتے ہیں۔ ہرجائے والے کے ساتھ اس
کا نافذکر دہ دستور بھی داغ مفاوقت دے جاناہے۔ اور برآنے دالا ایک نیا صورہ دستور لیے نودار
ہوتاس کی فرت اقدار اب نے دستور کو وہی فائونی جنیدت عطا کر دیتی ہے جواس کے
پیشرد کے جمد میں اس کے دستور کو حاصل تھی۔ اسامہ جیلانی کیس کے فیصلے میں بین الاقوامی قانون کا
حوالہ دیتے ہوئے ہیں بی ورش کے فاضل جھیتے۔ شس معطے ہیں بین الاقوامی قانون کا

"بین الاقرامی قانون کی دو سے انقلا بی حکومت اور نیا دستورا دیاست کی ایک

قانونی حکومت اور ایک جائز دستور ہیں۔ اس بیے ایک فات انقلاب یا ایک

کامیاب بغاوت، دستور ہیں تبدیلی کا بین الاقوامی طور پرتسیم شدہ طریقہ ہیں " یک

دافعانی شہاوت ادر اس بین الاقوامی فاؤن سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ دستور اپنی تمام تر

بلند دیالا جنست کے با وجود کس قدر کم دورغیر بقیقی سے ثبات اور نا با تیرار فاؤنی دساویز ہے۔

جب اس کے اپنے دجود کی کوئی مضبوط ضمانت موجود ہنیں ہے تر ہم ان بنیادی سفوق کے تصفط

جب اس کے اپنے دجود کی کوئی مضبوط ضمانت موجود ہنیں ہے تر ہم ان بنیادی سفوق کے تصفط

کے لیے اس بی کتنا اعفاد کر سکتے ہیں جو خود اس کا ایک بردو ہیں۔ جو دستور سلسل انتقال بنیر بر بہا ہو

دہ نا قابل انتقال اور غیر منفک (Inalienable سفون کا محافظ کیے بن سکت ہوئے کا

دوی درست بنیں ہے۔ ان حقق کے تعین اوران کے نفاذ کا واحد ذراید درست در ایک کھی بیٹی ہے۔ ان حقوق کے تعین اوران کے اور کو سندر ایک ایسی کھی بیٹی ہے۔ اس کی طور ایک ان حقوق کی کوئی خالون کے ماخوا اسے حکومت کی گوفت میں دہتی ہے کھی اس میں ترمیم ہونی ہے کہ بھی کوئی اضافہ ہو اسے اور کہ بھی کچھ حصے مطل کر دیئے جائے ہیں اور کہ بھی یہ جائے والے حکم الول کے ساتھ خود بھی دخوت اور کہ بھی اور کہ بھی دستور میں بھی اور کہ بھی دستور میں بھی دستور میں بھی ہوجانا ہے۔ ان محتفات کی بھی اس بھی اور کہ بھی دستور میں بھی محدود ہوجانے ہیں بھی تعطل کا شکار ہونے ہیں اور کہ بھی منسوخ شدہ دستور کے ساتھ خود بھی منسوخ ہوجائے ہیں بھی تعمل کا شکار ہونے ہیں اور کہ بھی منسوخ شدہ دستور کے ساتھ خود بھی منسوخ ہوجائے ہیں کہ بھی تعین کر خیر موثر ہوجائے ہیں ۔ احد کی طابق ان کا نفاذ ہوجائے ہیں۔ اور دستور کے اندو ہی اندو ہی انہیں آگو ایک مطابق ان اور کا حقول سے گھر کر پاپند خالون بنا دیا جانا ہے۔ اور این خالوں حکم الول کی مرصن کے مطابق اسٹول ہونا ہے۔ اور دستوں سے گھر کر پاپند خالون بنا دیا جانا ہے۔ اور این خالوں حکم الول کی مرصن کے مطابق اسٹول ہونا ہے۔ اور استحوں سے گھر کر پاپند خالوں بنا دیا جانا ہے۔ اور این خالوں حکم الول کی مرصن کے مطابق اسٹول ہونا ہے۔ سی ۔ ڈی کر بیکھنے ہیں :۔

" بنیادی حفوق کی جڑیں گرحدید و سائیر کے مسودوں میں بویست ہوتی ہیں لیکن بر ہیشہ ان فائی ہے انتہاں کے مطابق تعبیر سے بین افائی مرافلت ان کے مطابق تعبیر کی ذریبی رہنے ہیں حالا نکہ ابنی دوج کے اعتبار سے برنا قابلِ مرافلت (Inviolable) سمجھے جانے ہیں یہ عشہ

یہ اسی بابندی قانون کاکرشمہ ہے کہ جن بنیادی حفوق کو دستور عیرمنفک اور انالی احلت ازار دنیا ہے۔ اور اس سورت از دنیا ہے۔ اور اس صورت از دنیا ہے۔ اور اس صورت بنیا ہے۔ اور اس صورت بیں دستورت نزون نزون نہر دیں کی کوئی مدد کرنے سے قاصر دہتا ہے۔

دستوری سید بیادی ادراس کی بے تبائی ہے صاف طاہر ہوجانا ہے کہ بیر بنیادی هوق"
کا کوتی قابل اعتماد محافظ منیں ہے اور نہ اس کی عطا کر دہ ضمانت کی بنیاد بران سفوق کو" نا قابل مرافلات " سیھنے کی کوئی گنجائے سے دور ہے۔ مرافلات " سیھنے کی کوئی گنجائے سی موجود ہے۔

دنیاین وسنور کے نفاذ کی عومی صورت حال کا جائزہ لینے کے بعداب برطانبرا ورامر مکیر کے

ان دسائبر بربھی ایک نگاہ ڈال بینے ہو جھور بیت کا بہترین نمونہ سمجھے جائے ہیں۔ اور لبظا ہرا ن کے نفاذ کی شکل بھی خاصی اطبیال بین نظراتی ہے۔

برطانیہ بین سرے سے کوئی تحریری دستوری نافذ منیں ہے۔ اس لیے دہاں ددسرے مالک کا طرح بنیا دی مفتد را علی ہے۔ اس کے اختیاداتِ قانون سازی پرکوئی بابندی عالم منیں سے۔ مک کی تی عدالت اس کے منظود کردہ قانون کومنوخ قانون سازی پرکوئی بابندی عالم تی ہوئی سے۔ مک کی کوئی عدالت اس کے منظود کردہ قانون کومنوخ کرسکتی ہے اور ساس کے نفاذ کوروک سکتی ہے۔ وہاں بنیادی حقوق کا محافظ ملک کا عام قانون ہوئے ہے ادران کے صول کے بلے عام عدالتوں ہی سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن محریری وسنور منہ ہوئے کے بادجو د برطانیہ کے شہر لویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے شہر لویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے شہر لویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے اس کے بادجو د برطانیہ کے شہر لویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے شہر لویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے اس کے بادجو د برطانیہ کے سام کے بادجو د برطانیہ کے سام کا ماری کے معاملہ بی د منا ہے کا بات کے دوسر سے ممالک کے شہر لویں سے بہتر کے بادجو د برطانیہ کے سام کے بادی کے مال بی اس کے بادیوں سے بہتر کے مال بی اس کے بادیوں سے بہتر کے مال بی اس کے بادیوں سے بہتر کے بادیوں سے بہتر کے مال بی اس کے بادیوں سے بہتر کرنے کے بادیوں سے باتر کے حال بی اس کے بادیوں سے بہتر کے بادیوں سے باتر کے حال بی باتر کے حال بی باتر کی مقان کے بادیوں سے باتر کی مقان کے بادیوں سے باتر کی مقان کے بادیوں سے باتر کی مقان کی باتر کے حال بی باتر کی مقان کے بادیوں سے باتر کی مقان کے بادیوں سے باتر کی مقان کے بادیوں سے باتر کی مقان کی باتر کی مقان کی باتر کی مقان کے بادیوں کی مقان کی باتر کی مقان کے بادیوں کر کی مقان کے بادیوں کی باتر کی مقان کی باتر کی مقان کی باتر کی مقان کے باتر کی مقان کے باتر کی مقان کی باتر کی مقان کے بادیوں کی باتر کی مقان کی باتر کی مقان کی باتر کی مقان کے باتر کی مقان کی باتر کی مقان کی باتر کی بات

" برطانبر میں کوئی قانون حقوق مہیں ہے۔ ہم صرف فانون کے مطابق آزادی کائی اللہ میں کوئی اور کی کائی اللہ کی اور ہمارا خیال ہے جس بر میں بختہ لفیان دکھتا ہوں، کہ ہمارا کام کسی بھی اسب ملک کے مقابلے میں بہت اجھی طرح جل دیا ہے جمال فانون حقوق یا کوئی منشور انسانی حقوق موجود ہے " عام

لکین براطانواطیبان اب رفته رفته رفصدت ہودیا ہے۔ اور برطانبہ کے ماہری قالون بنیادی حقوق کے تخفظ کے لیے ایک پخریری دستور کی ضرورت پرشدت سے ذور دیے رہے ہیں۔ اس فرورت کا احساس سے بیلے تھامس بین کو ہوا تھاجی نے ایک کاب تھوق انسانی "
مرورت کا احساس سب بیلے تھامس بین کو ہوا تھاجی نے او او ایک اپنی کتاب تھوق انسانی "
میں براے طنزیہ انداز میں لکھا تھا ؛

"باندبائک برطانوی دستور مراسر فرافسید. ای کامرسے سے کوئی وجود، ی بنیں ایک درن اور کا درسرا کا مرسے سے کوئی وجود، ی بنیں ایک درن اور کا کا است دستور بیسے آج بر ایک درسری شنے اوراس بربح شعاری دھی جائے تو افرین تابت ایک شنے اوراس بربح شع جاری دھی جائے تو افرین تابت یہ بحرتا ہے کہ اس کا تو کمیں نام ونشان ہی بنیں "عند

برطانبہ کے موقر جربیہ ہے اکثامیا (Economist) نے این مرفوم 1926 اوکی اتباعت بیں بیادی عفوق میں نازہ ترین سردے دلیدٹ میں لکھا ہے : -

" آج ہے، ۲ برس بہلے یہ دعویٰ کہ" بنیادی حقق کے معاملہ یں برطانیہ سب بسرہ "
بڑا محکم نظرا آتھا۔ اس کے حامی آل بھی یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اسفاط بطلاق اور
نسلی امنیاز سے تعلق اصلامی قوانین منظور کرنے دفت شہری آڈاد پول کے لحاظ کا اجھا دیکا دوقائم
کیا ہے بلکن اب قدامت بہندی ملکیت کی سخد بدا ور پینیوں کی رکنیت پر پا بندی کی شال
دیں گے۔ ادر لیمبر پارٹی کے حامی اسی طرح فلامت بہندوں کے منظور کردہ قانون آلکین وطن کے
مؤر برماضی ؛ اِطلاق اور بطر آل کے حق بران کے صنعتی تعلقات ایک کی عائد کردہ با بندی کی
مثال بیش کریں گے۔

علادہ ازیں کچھ دوسرے ہبو بھی موجود ہیں جن میں مک کا قانون ، بین الاقوامی فانون بلکہ بور پی کونشن برائے ان فی خوق کے عام اصولول سے بھی منصادم ہے ، اس کی ایک شال تو فانون اندراد دہشت گردی کے خت شنتہ لوگوں کی امتناعی نظر بندی کا اختیا دہے ۔ یہ قانون بار لیمنط نے نومبر ۲۹۱ع میں منظود کیا ہے " رصفح منبر ۲۷)

برطانبہ بی بادلمین اور بادفناہ کے درمیان طویل شکش کا بتھ یہ کا ہے کہ دہاں اور فان اس کے جات کا سے کہ دہاں اور فان اس کی جگہ بادلمین کے مرطاق بن بیٹی کیونکہ اس کے اون ان کے اون اس کے اون اس کی جگہ بادلمین کے مرطاق بن بیٹی کیونکہ اس کے اون اس کے اون سازی پرکوتی با بندی عائد نہیں ہے جبکہ دستور کا مقد ہی حکم الوں کے افتیالا کی حد بندی ہے۔ آج اس بہلو پر میب سے زیادہ نشویش کا اظار کیا جا دیا ہے۔ ایکا مسل "

برطانبری بیادی حقق کے مشاد کا بخر بیرکرتے ہوئے گفتا ہے کہ ایک فانون حقق منظور کیا جاسکتا ہے اوراس کے تفظ کے لیے آبنی عدالت بھی قائم کی جاسکتی ہے ہوگئی فانون کو بنیادی حقوق کے منانی فراد دینے کا اختیار بھی دھتی ہو لیکن اصل شکل تو ہیہ ہے کہ اگر بارلمبنط اس اختیاد کے بادجود کوئی غیرائیٹی فانون منظور کرلیتی ہے نوعدالت بیجادی کر کیاسکتی ہے ؟ کیا دہ بارسمبنط کے خلاف اپنے فیصلے کو فافذ کر سکے گی ؟ وہ زیادہ سے زیادہ کسی فانون کوغیرائیٹی قرار دے سکتی ہے لیکن والد کئی اللائی کی مضبوط دوایت کے قری بیکل دلو کو بلاک کر نااسان میں " رصفے دی ایک کر نااسان میں " رصفے دی ).

تربير نگارالاخراس نتجه بربينياب كه: ـ

"کسی اطمینان بخش فالون مقوق (Bill of Rights) کا انتصاد سیاسی نظام اور بالحضوں انتخابی نظام ،اس کے ذریعہ انتجرنے دالے حرفیانہ گردہ بندی کے انزات اود حکومت دہادلیمنط کے باتھانی نظام ،اس کے ذریعہ انتجرنے دالے حرفیانہ گردہ بندی کے انزات اود حکومت دہادی قانون محق کے باہمی نفلن پر مرنب ہونے دالے انزات کی تبدیلی پر منحصر ہے ۔ به الفاظ دیگر کسی قانون محقوق سے سیلے ایک آئینی دشا دیز کی ضرد درت ہوگی " رصفی ۲۵)

اس دپودٹ ہیں دائے عامہ کے عومی دجان پردوشنی ڈانے ہوئے بنایا گیا ہے کہ اور
سے شروع ہونے والے عشرہ ہیں قانون حقوق کے مطالبہ کی ہم زور کپڑتی جا دہی ہے اور
مہاہ اور سے اس ہیں بڑی شدت آگئ ہے۔ وزادت داخلداب دوسرے سرکاری محکول سے
مہاہ مشورہ کر دہی ہے کہ آیا برطانیہ ہیں اس قیم کا فانون قابل عمل اور لپ ندیدہ ہوگا؟
بیصلاح مشورہ کر دہی ہے کہ آیا برطانیہ ہیں اس قیم کا فانون قابل عمل اور لپ ندیدہ ہوگا؟
ممالک ، جہاں پادلیمانی نظام حکومت وائے ہے ، اس کا اثنا ع کرتے ہیں اس میے مناسب ہو
گاکہ ہم مطالبہ فانون حقوق کی اس مہم کے شرکا ۔ کی آوا د پر بھی ایک نظام الین ناکہ بیس املازہ
ہوکہ خودا بل برطانیہ اب اینے دینوں کے اور سے ہیں کیا گئی ہیں۔

معردت فانون دال فری دیسیو بنین (D. W. Hanson) بنیادی مقوق کے منشور

اعظم" میگی کاوٹا" کے والے سے پادئی بطی کی بالادئی پر تبصرہ کرتے ہوئے گئے ہیں:۔

درقافر فی نفط نظر سے اہم نرین واقعہ ہے ہے کہ بیرن (Barons) سفے اپنے نخالفائد سیاسی کردار کوعام قافر ن کے اصول کی واہ پر منیں ڈالا۔ اس کے برعکس امنول نے ایک ایسی وا احتبار کی جس کے نیتے میں پارلیم نظر کے اندوا مراء اور عام ادکان کے درمیان سیاسی تجھونہ وجود میں آیا۔

میں وجہ ہے کہ دوہ ہری بادشاہت (Double Majesty) کا متلہ حل کونے کے لیے جو تسر ہیں صدی میں تدریہ سے اجرائی ، قافرن کی بالادشی کی بجلتے پارلیمینٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا صدی میں تدریہ سے اجرائی ، قافرن کی بالادشی کی بجلتے پارلیمینٹ کی بالادشی کا نظر ہر ابنا لیا

پارلینٹ کی اس بالادسی نے بنیادی حقوق کو دستوری شخفظ سے محردم کر کے محض روایات کے رحم دکرم پر جھبوٹر دیا ہے مشہور ماہر فانون کے سربراہ برد فیس کی کلیہ قانون کے سربراہ برد فیس کھنے ہیں:

ذربیہ شہر اور کو اپنی جان ، اطاک اور خدمات ہر جمطی کے حوالے کر دینے کا بابند بنا دیا گیا۔ ۱۹۲۰ میں حالت امن کے دوران حکومت کو منگائی اختیارات بختے کیئے ایک ایک طفاد کیا گیاجی کے متن حالت امن کے دوران حکومت کو منگائی اختیارات کا اعلان کرکے شہری اُڈا دیال معطل کی جا سخت و من انتثار واڈراتفری کے دوران ہنگائی حالت کا اعلان کرکے شہری اُڈا دیال معطل کی جا سخت یں۔ اس قانون کو بندرگا ہول کے مزدور دل ورائی الرائن کی جرائی اور میں اور مندال کی جا جا ہے۔

پردفیر فلیس پارلیمنٹ کی بالادشی پراصرار ا در تخریری دستور سے اٹکار کی اصل دہہ بیا ن کرتے ہوئے کہتے ہیں :۔

"سباسی کھیل ہیں بیر حزب افتاد اوا ورحزب اختلاف دونوں ہی کے بیے فائدہ مند سبے۔ آج اس کے دربیہ موجودہ وزیراعظم کو لا محدودا ختبا دات حال ہیں ، کل بیر سزب انتقلات کے دربیہ موجودہ وزیراعظم کو الا محدودا ختبا دات حال ہیں ، کل بیر سزب انتقلات کے بیڈر کو منتقل ہو جا ہیں گے ۔ جب کہ عام شہری با تو بے تعلق ہیں بالا علم ہے ۔ ا

وہ برطانوی دستور کانفسیلی جائزہ لینے کے بداس میتے بر پہنچنے ہیں:۔

"ایس سخربری دستوری میں عدلیہ کوبالا دسی حال ہو، اس ماک کے بیے صروری ہے۔ ہم دیجہ بجے ہیں کہ پارلیمنط کے اختیادات فانون سائری کی کوئی حد مثیں ہے، پارلیمنط کی سادی سرگرمیوں کوعملاً حکومت ہی کنٹرول کرتی ہے۔ حکومت کاعرصہ افتدار بہت طویل ہے، ایک اپنے ایوان بالا کنٹ کیل جے مودة قانون منز د کردینے یا کچھوسے دوک لینے کا اختیار ہو، ناگر برہے، قانون اوراس پرعل درآمد کے اہم شجے فیرفینی ہیں، پارلیمنٹ ایک شجرید ۲۹۹ م کی جینیت مشتبہ ہے ، دربراعظم کے باتھ ہیں، پارلیمنٹ کو نوٹر دسنے دربراعظم کے باتھ ہیں بیاہ اختیارات مرکز ہوگتے ہیں۔ پارلیمنٹ کونٹر دسنے کے مطرفی کارکوبا ضابط بنانے کی ضرورت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بجول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بحول کی مرددت ہے ، عدلیہ کے اختیارات اور بی بیادی حقوق و و ت

كالقاصابية عمل

برطانیہ کے ایک جے سرلیزلی اسکار بین اپنے مک بیں بنیا دی حقوق کے احترام کا بردہ جاکہ کرنے ہوئے لکھنے ہیں :۔

" برطانوی قانون بی انسانی حقوق کاکوتی کمل ضابطه موجود او آلوکیا آب کے خیال میں شائی آئرلیا کیے گئے ہیں وہ میں شائی آئرلینڈ میں تفتیش کے جوانها تی اذبیت ناک طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ مکن تھے ہی مصلے

وه فالول مفوق كامطالبه كرية بدية كمت بن ا

"اگرانیانی خون کو ہماری بین الاقوامی ذمہ دار اور کے مطابق تخفظ فرا ہم کیا جاتا ہے
تو عام قانون سے ہدہ کر ہمیں کچے دو سرے ذرائع فلائن کرنے ہول گے۔ ایک
ایسا نظام قانون جو مفتنہ کے دحم دکرم پر ہوا در جس بیں خود بہ مفتنہ بھی جندا سنتائی
صور نول کے سوا انتظامیہ کے دحم دکرم پر ہو بنیا دی خفوق کی لقینی ضمانت نہیں
من سکنا اور اسی و مجہ سے محف قانون سائری کوئی تحفظ مہیا ہمیں کرتی۔ ضرور ن
جس جبر کی ہے دہ بیر ہے کہ کوئی قانون ، قانون سائری کا نگراں ہو۔ اس طرح
بنیا دی صفوق کی تحریک جواب محض ایک ہم نہیں دہی بلکہ بین الاقوامی ذرہ الدی
کا معاملہ بن چی ہے ، ہما دیے در ستور کے عدم نواز ن کو پوری طرح عیال کر
دیتی ہے۔ اور ایک شیخ بیرج دفت کی حکومت کے کنظول میں کام کرنے والی
ایک قانون بخوق کے بغیرج دفت کی حکومت کے کنظول میں کام کرنے والی
باد نیانی اکثر مین کے باعقول کمی ثبنیخ ، تربیم اور قبطل سے محفوظ ہو فیا دی صوق
باد نیانی اکثر مین کے باعقول کمی ثبنیخ ، تربیم اور قبطل سے محفوظ ہو فیا دی صوق

سے ، ہے کریک ہندان ، پارلیمنٹ کے اقتداداعلیٰ کی تلعی کھولتے ہوئے کہتے ہیں ا " برطانبہ بیں کسی مقتدراعلیٰ بادلیمنٹ کا ذکر کرنے کی بجائے غالبًا یہ کہنا زیادہ

مناسب ہوگا کہ بیال ایک مقندراعلیٰ کا ببیز ہے ہوا اوان زیری بی اکثر ہتی بارٹی ہی اکثر ہتی بارٹی بی اکثر ہتی بارٹی برکنٹرول کے ذرائیر ایٹے انتظامی اختیارات ادر ذانون سازی کے اختیارات استفال کرتی ہے : علا

وه بنیادی حفوق کے سرکسلہ میں موجودہ تحفظات برعدم اطبیان کا اظهار کر ستے ہوئے

"اگر ہر شخص پر براعتماد کیا جا سکت ہے کہ دہ د منور کی خوبیوں اور روایا ت کا لچرا اور ارفایا ت کا لچرا اخترام کر ہے گا اور ہمبشہ دانش مندی ہی ہے کا م لے گا نو بھر مضبوط انتظامیہ اور ایسے لچک دار دمتور سے ہمتر کوئی چیز نہیں ہوتمام اختیا دات کا بینہ کو سوہتہا ہو لیکن برسمنی سے کوئی بھی اس امر کو نقینی نہیں سمھا اس لیے کچر شخفظات کا فراہم کیا جانا ضروری ہے گا۔

برطانبہ بن بنیادی حقوق کے آئینی شخفظ کے لیے آج جومہم جلائی جارہی ہے، ہارور ط یونیورٹی کے بردنسیر جارس ہودرڈ میکوین نے اس کی بیش گوئی ۱۹۴۶ء ہی بیں کر دی تھی۔ وہ فرمانے ہیں :۔

"دوایات کا امتنائی انز جول جول کمزور برانا جارا ہے ، اکثر بیت کی آمریت
کا تعطرہ فریب ترانا جارہا ہے۔ اور وہ وفت بھی دُور بنیں جب افلیت
کے حفوق کے لیے دواج کی حکمہ قانون کو لبنی ہوگی ۔ تاکہ ابنیں وہی اخترام و
تحفظ حاصل ہو جو ماحنی بین میسر رہا ہے۔ بادلینٹ کو جو بالا دستی آج فانون
کی صودت بیں حال ہے دہ اس کا عام طرقیل بن گئ تو ابیہ بھیا تک آمریت
کا انجرانا ناگزیر ہے: عال

اور آئ یہ آمریت اہل برطانبہ کوصاف آبھرتی ہوتی محوس ہور ہی سے۔ اسی لیے وہ کے رہی دیسے اسی لیے وہ کے رہی دیا در قانون مقوق کی مہم چلا دہہے ہیں۔ ناکہ اس آمریت کا داستہ دوکا جائے

ادر اسے عدلیہ کا تابع بناکر فالویں کیا جائے۔ یہ عجبیب بات ہے کہ صرف برطا نیہ ہی نہیں اس
کی تمام نوآ بادیات کنیڈا ، یئوزی لینڈ ادرآ کر بیا بیں کہیں بھی بنیادی حقوق کو آئینی تحفظ حال نیں۔
کنیڈا میں ۱۹۱۰ء میں ایک فانون حقوق منظور ہوا، گریہ یا دلیمیٹ کے اختیارات فانون ان کے منافی
برکوئی بابندی عاقد مہنیں کرتا۔ اس میں بیر صراحت کردی گئی ہے کہ کوئی فانون اس کے منافی
بھی ہو نوعدالتیں اس کے نفاذ کو نہیں دوک سکیں گی۔ کنیڈ اکے حبش بودالاکن اعلی ان اعدام ان اعدام ان ان الفاظ میں کی ہے :

" قانون عفوق صرف وزیر قانون کی رہنمائی کے سیاے سیاناکہ دہ قانون بنانے دنت اسے سامنے رکھ لیاکریں " عنلا

دزیراظم نظر پیرس برس به ster Pearson نے قانون عقق کو دستوری شابل کوانے کی کوشش کی مگروہ کا میاب نہ ہوسکے وزیراعظم مطور فرو (Truiteau) نے ۱۹۲۹ء ہیں اسے منظور توکرالیا لیکن اس کی حیثیت وہ ہی ۱۹۱۰ء والی دہی۔ ۱۹۲۰ء میں بنوزی لینڈ کے المادنی جنرل جے آد المین (Hanan) نے قانون حقوق منظور کرانے کی کوشش کی مگر با دلیمبیط نے اسے مستر د کر دیا۔ بہی صورت حال آمطر بلیا ہیں ہے۔

برطائبہ اوراس کی نوآبادیات کے نہری، بنیادی خوق کے سلسلہ بیں بارلیمنظ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ان کا واحد سہارا روایات (Traditiona) اور روائ (Custom کا اخرام ہے۔ اس میں تمک بنیں کر ان دوایات کے احرام کی برطیب بہت گہری ہیں اور کوئی حکومت ان سے الخراف کی برات بیں کرتی ۔ لیکن بادلین کے احرام کی برطیب بہت گہری ہیں اور کوئی حکومت ان سے الخراف کی برات بین کرتی ۔ لیکن بادلین کی بالدین اور عدلیہ کی بے اختیاری کے باعث بنیا دی حقوق کے آئین تحفظ کی کوئی صفحات موجود میں ہے۔ میپر یم کورط امر کمیہ کے نج ولیم ادر وکلس کے لقول ا

" برطانوی این درال ضبط نفش کی اس دوایت کا نام بے بریر یا دائید سال کے ایک اور بیار کی اس کے ایک اور بیار کی اس کے ایک اور بیار کی کام کادبند جلے آدیہ یا ہے۔ ایک کاربند جلے آدیہ کی کاربند کی کاربند جلے آدیہ کاربند جلے آدیہ کی کاربند کی کے کاربند کی کاربن

کربطانیہ کے جے صاحبان، ماہری قانون ا درعام شہری اب من اس صبط نفل کی دوابیت ان حقوق کر مصطل دوابیت کو بنیا دی حقوق کا کو تی قابلِ اعتماد محافظ نیس سمجھتے کیونکہ بر دوابیت ان حقوق کر مصطل مندوخ یا محدد د ہونے سے نہیں ددک سکتی ۔ بادلین سے جیہ جیا ہے اہنیں حتم کرسکتی ہے ادراس صورت میں کہیں دا دفر باد مجمی ہنیں ہوسکتی ۔

برطانیر کے بعداب امریکہ کے دستود کا جائزہ لیجے۔ یددستوداس لحاظ سے دبیا کا شالی جموری دستور کھا جا ناہے کہ اس میں عدلیہ کو بنیا دی حقوق کا محافظ بنایا گیاہے۔ اور استخفنہ بربالادئی حال ہے۔ دہ کا نگریس کے منظور کردہ قرانین کو منائی دستور قرار دے کرمنوخ کرکئی ہے۔ اور اس کے نفاذ ددک سکتی ہے۔ لیکن عدلیہ کی اس بالادئی کے بادجو دداخلی بغادت، شورش بیا بیرونی حملے کی صورت میں انتظامیا و در کا نگریس کو دین اختیارات حال ہوجاتے ہیں۔ دستور با بیرونی حملے کی صورت میں انتظامیا و در کا نگریس کو دین اختیارات حال ہوجاتے ہیں۔ دستور کے المنظل کی جاسکتے ہیں اور دوند منہ برا کے سخت ملک میں ارشل لا۔ لگایا جا سکتا ہے، بنیادی حقق معطل کیے جاسکتے ہیں اور دوند منہ کی دیستوں کی ساحت کا اختیار دائیں دیا جا سکتا ہے۔ دلو بی معطل کی جا سکتے ہیں اور عدالتوں سے در کی ساحت کا اختیار دائیں دیا جا سکتا ہے۔ دلو بی

" زمائر جنگ، داخلی نئورش یا بدامنی کی حالت میں جیب ارشل لا۔ ٹا فذکر دیا جاتے نوم آئی کورٹ بیں دیٹ کاخی، اور شہری ا زادی کی دوسری نمام ضمانیس عارفنی طور برمعطل کردی جائیں گی \* علا

پروڈبیسر کی وہ منور ہیں بنیادی مقوق کے تخفظ پر تبصرہ کرتے ہوئے ہیں ہے۔
"انسان کے دہ حفوق ہو ہیں بے حدی پر ہیں مثلاً آزادی افکار ، آزادی اظار ،
مرامول کی پک طرفہ نظر بندی اور ظالمانہ د اور اسلوک سے تخفظ و غیرہ سرمنفل
مخطرہ سے دوجاد ہیں جیب بھی مصالح دیارت " (Reasons of State) کا
تفاضا سامنے اُلم ہے یہ ہمیشہ خطر ہے ہیں پڑتے نظر آئے ہیں ۔ مجھے اکثر یہ محسوں
ہوا ہے کہ ہم اس دنت ان حفوق سے باتھ دھو لینے ادران خطات کو نظر انداز
کر دیئے کے خصوصی خطرہ سے درجاد ہیں ہے مقالے

ان حفاتی سے طاہر ہو نا ہے کہ بنیا دی حفوق امر بکہ ہیں بھی غبر منفک ہنیں ہیں۔ امر بکہ اور برطا منبر میں نظراً نے والی فدر سے اطنیان مخت صورت حال کی بصل دیجہ ہ کیا ہیں وورد تھی بجاز سے سفتہ

" دستوری نظام حکومت کے تحفظی واحدا در اُخری صورت طوبل عرصے بہد دستور برعل در اُسرب اور حالات بمبیتهاس کی اجازت بنیں دینے۔ ببرونی حکے، جنگ ببن شکست ورنا فاہل معدالحت گہرے بباسی اختا فات، دستوری حکومت کے ادتقار کو بہت شکل بلکہ ناممکن بنا دینے بیں۔ اِمریکہ اور برطا بنیہ دونوں اس لحاظ سے برت خوش فترت بیں کہ وہ طویل عرصے سے بیردنی حملوں مصانسین محفوظ دہے بیں اور داخلی عدم استحکام سے بھی اہنیں نجائے ما میں دائی سے یہ عکا

اس کا مطلب بہسپے کہ امریکہ اور برطانبہ بیں بنیادی حفوق کا تحفظ ان کے دستور اور روا بات سے ذیادہ ان سازگاد حالات کا مربون مشت سے جوان دونوں مکول کو میسر دہ بیل روا بات سے ذیادہ ان سازگاد حالات کا مربون مشت سے جوان دونوں مکول کو میسر دہ بیل بیر حالات بدل حالی اور ان مکول کو بھی دئیا کے دو سے ممالک کی طرح بیرونی حلول یا داخلی بیرحالات بدل حالی ہونا پرطحائے تو دستورا ور دوایات ان کے شہر لویل کی کوئی مدد نہ کرسکیں گے۔ ان

دونوں ملکول کے دستورکا استحام ان کے مخصوص حالات اور ناریجی سلسل برببنی ہے۔ اسی لیے جن ملکوں نے ناریجی بین ہے۔ اسی لیے جن ملکوں نے ناریجی بین نظر کو نظر انداز کر کے ایکے دستورکی نفنل کی وہ کوئی فائدہ اٹھا نے کی بجائے اللے مصیبات میں بہتلا ہو گئے۔ لادوا بری اس کا اعزات کرنے ہوئے گئے ہیں :

"جن دساتیرنے برطانوی دستور کی میں طاہری شکل کو اختیار کیا، ان کے غیر مورز ہونے کا لازی بینجد امریت کے عودج اور بیب جائی نظام کے نسلط کی صورت میں ظاہر ہوا ہے ؛ عظام

فرانس کے ایک دکن اسمبلی کورطانوی دستورکی نقل سے پریمبر کامشورہ دینے ہوئے۔ برک (Burke) اپنے معط ہیں لکھنا ہے :

اس کا مطلب بیر نبین کہ اس کی ظاہری شکل ادراس کے مطالعہ کا منورہ دنیا ہوں تو اس کا مطلب بیر نبین کہ اس کی ظاہری شکل ادراس کے تخت کیے منبت انتظامات کرے ہے ہے یا دنیا کے کئی مادر کا سے میں ادر کا کہ کا مربونقل کرنے گئیں " عالم کی ہو بہونقل کرنے گئیں " عالم کے اور کا سے میں کا مربونقل کرنے گئیں " عالم کا ہو بہونقل کی ہو بہونقل کرنے گئیں " عالم کا ہو بہونقل کرنے گئیں " عالم کی ہو بہونقل کا دوراس کے کھیں اور کی میں اور کا کی ہو بہونقل کی ہو بہونوں کی ہو بہونوں کی ہو بہونوں کی ہو بہونوں کی ہو بہونگل کی ہو بہونوں کی ہو بہونوں کی ہو بہونوں کی ہو بہونوں کی ہونوں کی ہو بہونوں کی ہونوں کی کی ہونوں کی کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی کی ہونوں کی ہونوں کی ہونوں کی کی کی ہونوں کی کی کی کی ہونوں کی کی ہونوں کی کی کی ہونوں کی کی کی کی کی

اس بحث سے ہم اس نتیج پر بہنچے ہیں کہ برطانیہ اور امر کیہ کے دشور بھی انسان کے بنیا دی مفوق کے بنا قابل انتقال ہونے کی ضمانت مہیا بنیں کرنے ۔ اوراگران سے ان دونوں مکون مفوق کو کچے فاتدہ پہنچ بھی رہا ہے تو وہ ابنی سک محدد دہے ، کوئی دوسرا ملک ان کے دستور کو اپنے بال آزمانا چاہے تو نتیجہ آمریت کی صورت میں طاہر ہوگا۔

اشتراکی ممالک کرمان رہا رہے ملای تا کے بین کے بیار ان مثالک کرمان رہا رہے ملای تا کے بین کے بیار ان مثالک کرمان رہا رہے ملای تا کی بین کے بیار ان مثالک کرمان رہا رہے ملای تا کی بین کے بیار انتیابی میں ملای تا کا بین کے درائی مالک کرمان رہا رہے ملای تا کا بیار کی مالک کرمان رہا رہے ملای تا کی بین کے بیار انتیابی میں ملای تا کی بین کے بیار انتیابی میں ملای تا کی بین کے بیار انتیابی میں ملای تا کی بین کے بیار کی ملای تا کی بیار کی میں کرمان کرمان کے بین کے بیار کی میں کرمان کرمان

ائتراکی ممالک کے بارے ہیں ہم پہلے ہی تبا چکے ہیں کہ دہاں معاشی حقق "کے سوا
کسی ادری کا دجود مہیں سہے اور بجود دسرے حقوق دستور ہیں گنوائے گئے ہیں وہ عدلیہ کے
ذرایعہ فالم بھول نہیں اس لیے وہاں بنیادی حقوق کے نخفظ کا سرے سے کوئی مسلم ہی موجو د
مہیں ۔ انسراکی دیاست خور حقوق طے کرتی ہے ۔ اور وہی ان کے نفاذکی حدود متعین کرتی ہے ،
گریا وہ "خود کوزہ دخود کوزہ گروخود کی کوزہ ہے"۔ اس سے ماور انہ کوئی حق ہے اور نہی عق کو

### Marfat.com

نا فذكرنے والى كوتى اتفادلى۔

جہوری اور انتراکی ممالک کے دسائیر کا یہ جائزہ اس خنیفت کوعیال کر دتیاہے کہ دنور
بنیا دی حقوق کے تخفظ کی کوئی مفیوط ضمانت بنیں ہے۔ ہمارا بخریہ اور مثاہرہ اس امر کا گواہ ہے
کہ بنیا دی حفوق کے تغین اور ان کے عمل نفاذ کے لیے ہم محض مسودہ دستور برا مخصار نہیں کر
سکتے۔ ان دسائیر کا سب سے بڑا نفض بر ہے کہ ان کی پٹنٹ پرکوئی قرت نافذہ (Sanction)
موجود نہیں جو حکم انوں کو ان کی عائد کر دہ حدد دکا پابند نبا سکے اور بنیا دی حقوق کو دائمی مخفظ
مہیا کرسکے۔

### كتب حواله

- 1. Dorothy Pickles. "Democracy" Mathuen & Co. London. (1970) p. 101.
- PLD 1973, Supreme Court, p. 49: State, Vs. Ziaur Rehman, p. 62.
- PLD. 1975, Supreme Court, p. 506, Re.: State Vs.
   F. B. Ali & Others, p. 527.28.
- PLD. 1972. Supreme Court, p. 139. Re. Asma Jilani. Vs. Govt. of Punjab & Other, p. 159.
- 5. Daily "Jang" Karachi Oct. 4, 1975 p. 1 Col. 8.
- 6. Kemig C. D. "Marxism, Communism and Western Society," Newyork (1972) p. 58.
- 7. PLD. 1972, Supreme Court p. 139 Re. Asma Jilani, 'Vs. Govt. of Punjab & other, p. 153-54.
- 8. Kemig. C. D. (Marxism) Communism and Western Society p. 56.
- Jennings, Sir. Ivor "Approach to self Government" Oxford London p. 20.
- 10. Fennessy R.R "Burke, Paine and the rights of man."

  Martiness Nijhaoff Hague. (1965) p. 179
- Hanson, D.W. "From Kingdom to Common-Wealth" Princeton, London, (1970) p. 190.
- 12. Phillips, O. Hood. "Reform of the Constitution" London, (1970) p. 120.

- 13. Ibid p. 144.
- 14. Ibid p. 144.
- Scarman, Sir, Leslie. "English Law-The New Dimensions." Stevens & Sons, London, (1974) p. 18.
- 16. Ibid. p. 69.
- 17. Henderson J. J. Craik. "Parliamant-A Survey— George Allen & Unwin London (1965) p. 89.
- 18. Ibid p. 98.
- 19. McIlwain, Charle, Howard. "Constitutionalism." Great Seal Books, Newyork, (1947) p. 21
- 20. Phillips O. Hood, "Reform of the Constitution.
  p. 143.
- 21. Douglas, Willium. O. "Bunyadi Insani Haqooq Ka Masia (Urdu Translation) Lahore. (1965) p. 116
- 22. Willoughby W. "Principles of the Constitutional Law of the United States" Baker Voorthis & Co. New York (1938) p. 677.
- 23. Mcliwain Charles Howard, "Constitutionalism" p. 140.
- 24. Dorothy Pickles, "Democracy", London (1960)
  p. 113.
- 25. Amery L. S. "Thoughts on the Constitution" Oxford, (1956) p. 18.
- 26. Ibid p. 19.

# منسورانها في حقوق

توی سطی پر بنیادی حقوق کے مخفظ بین دستور کی ناکائی کے بعداب یہ دیکھتے کہ اس بسلہ بین الا قوامی سطے پر جوانتظامات کیے گئے ہیں وہ اپنے مفصد میں کہان کر کامیاب سیمیں۔
اقوام منحدہ کی جنرل اسمبلی نے اوسمبر میں 19 کو انسانی حقوق سے متعلق جس عالمی منشور کا اعلان کیا تھا وہ گویا اس منمن ہیں انسانی کو کمششول کی معراق ہے بیمنشور میں دفعات برشتی ہے۔
اعلان کیا تھا وہ گویا اس منمن ہیں انسانی کو کمششول کی معراق ہے بیمنشور میں دفعات برشتی ہے۔
جو حدیب ذیل ہیں ہ۔

(۱) تمام انسان آزاد به با بوستے بی اور وفار دھوق کے معاملہ بی مساوی الینین ہیں۔

(۱) تمام انسان آزاد به برا بوستے بی اور وفار دھوق کے معاملہ بی مساوی الینین بی در اللہ برفرد نسل ، نام بنس ، نوب ، سیاسی یا دوسرے نظریات ، نومی وسماجی جینیت املاک ، پیدائش باکمی اور حینیت اور کسی بھی رقسم کے امنیا ذکے بخیر اس منشور میں صاحت کردہ تمام حقوق اور آزاد ایر ل کامنتی ہمرگا۔

(۳) ہرفرد کو ذہرہ دسینے اُ ڈا د دسینے اور اپنی جان کی جفاطیت کرنے کا بی حال ہے۔ (۲) کسی بھی شخص کو ندغلام بنایا جاتے گا اور نہ محکوم دکھا جاستے گا۔ غلامی اور غلامول کی بنجادت کی ہرسکل ممنوع ہوگی ۔

(۵) کسی بھی شخص کو ترشتہ د نظلم دستم ،غیرانسانی اور تو بین آمیرسلوک یا منرا کا نشانه ،نہیں بنایا جاسکے گا۔

۱۱) ہر فرد کو خانون کی نظر بس بحیثیت فردا کیت لیم شدہ جینیت حال ہوگی ۔ (۷) خانون کی نگاہ بس سرب کی جینیت مسادی ہوگی اددامنیں کسی امتیاز کے بغیر کمیال تا نونی سخفظ حال ہوگا۔

(مر) ہر فرد کو آئین با فالون کے ذریعہ ملنے دالے بنیادی عقوق کے منافی فوانین کے خلاف با اختیار تومی طربیونل کے دریعی توثر جارہ ہوتی کا حق حال ہوگا۔

(۹) کمی شخص کو بلاجوازگرفتاری ، نظر نبدی یا جلاوطنی کی سنامنیس دی جاسکے گی۔
(۱۰) مهرشخص کواپنے بنیادی حقوق و فرائض کے قعین یا اپنے بخلاف عائد کروہ الزامات سے
راّت کے لیے ازاد و خود مختار اور غیر جا نبدار طربیزل میں کھلی اور منصفانہ سماعت کا بیسال تی
حاصل ہوگئ

(۱۱)۔ ا۔ کسی تعزیری جرم کی صورت بی ہر فردکواس وقت کہ بے فضور سمجے جانے کا حق حال ہوگا دیب بہ ایسی کھلی عدالت بی اسے قانون کے مطابق مجم آبات مرکز دیا جائے ہمال اسے اپنی صفاتی کی تمام ضائین فراہم کی گئی ہول۔
۲۔ کسی فرد کو کسی ابیے ادادی باغیرا دادی فعل کی بنا دیر فابل تعزیر جرم کا مرکک ترابیس دیا جاسک ہوفی یا بین الاقوا می فانون کے سخت قابل نغزیر مزہور

(۱۲) کسی فردگی خِلوت ،گر مایوزندگی ،خاندانی امور ا درخط و کتا بت پس مداخلت نئیں کی جائے گی اور مذاس کی عزمت و آبر دیرجملہ کیا جائے گا۔

۱۳۱)۔ ا۔ ہرفرد کو اپنی صدود ریاست میں نقل وحرکت اور ریائش کی مکمل ازادی ماصل ہوگئی۔ حاصل ہوگی۔

۲۔ ہرفرد کو بیرون مک جانے اور اپنے مک واپس آنے کائی مال ہوگا۔ دماں۔ آر ہرفرد کوظلم و تریت دے بہتے کے بیے دوسرے ممالک ہیں بناہ کینے کائی

عال ہوگا۔

۲- غیرسیاسی جوائم بیا آقیام منخدہ کے اصول دمنفاصد کے منافی اعمال کے سلسلہ بیس مقدمات سے بینے کے لیے بین قابل استفال منیں ہوگا۔

(۱۵)۔ ۱۔ ہرفرد کوشہر میت حال کرنے کائی ہوگا۔

۲- کسی فرد کو بلاجوازاس کی شهریت سے محردم نہیں کیا جائے گاا در نہ شہری کی شہریت کے گاا در نہ شہریت کی شہریت کی شہریت کی شہریت کی شہریت کی شہریت کی شہریت کا در نہ شہریت کے گا۔

(۱۲) ا۔ ہربانع مرداور عورت کو بلاا منیازنسل ، شہر بہت یا عقیدہ شادی کرنے اور گھربسانے کا عن حال ہوگا۔

۲- شادی زن و شوم کی از از از مرضی ومنظوری میه برگی

۳- خاندان ، معانثره کا بنیادی اور فطری پونٹ سیے جوریا سٹ اور معاشره کی طرف سے مکمل نخفظ کامننی ہے۔

(۱۷)-۱- ہرفرد کو تہنا یا دورروں کے ساتھ مل کرجاتیاد رکھنے کاخی ہوگا۔ ۲-کسی کو بلاجوا ذاس کی ملیت سے محردم منیں کیا جائے گا۔

(۱۸)- ہر فرد کو نکر دخیال ، ضمیر اور عقید سے کی ازادی عال ہوگی اور اس تی بی تبدیلیٰ عفیدہ ، اظہارِ عقیدہ ، نبیغ عقیدہ اور عیادت کاحق مجی نشامل ہے۔

(۱۹) - ہرفرد کو آزادی اظهار خیال کا عنی حال سے ادراس ہیں کسی را ظلت کے بغیر کوتی بھی را اسے ادراس ہیں کسی را ظلت کے بغیر کوتی بھی را استے در کھنے ،کسی بھی ذریعہ سے ادر سرحدول کا لحاظ کتے بغیر خیالات و معلومات حال کرنے ادر بہنجا نے کا حق بھی شامل ہے۔

۲۰۱) ۱- ہر فردکو بُراِمن اخباع و تنظیم کاحق حال سبے۔ ۲۔ کسی کوکسی خاص تنظیم سبے والبتہ ہونے برجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ۲۱) ۱- ہر فردرکو اینے مک کی حکومت میں براہ دامرت یا منتخب نما تندول کے ذراجہ

شرکت کائی ہے۔

۲۔ ہر فرد کو اپنے کاک کی سرکاری طاذبرت کے حصول کامسادی تی حال ہے۔
۲۔ حکومت کے اختیار کی اصل بنیاد کوام کی خوابش دمرضی ہوگی جس کا اخلا ر
انتخابات کے ذریعیہ اُڈاوانہ دائے شادی اور خفیہ دائے دہی کی صورت ہیں ہوگا۔
(۲۲)۔ ہر فرد کو اپنی باوقار ذندگی اور تعمیر شخصیت کے لیے ساجی تحفظ کاحتی ہوگا اور دہ فومی مساعی اور بین الاقوامی تعاون کے ڈریجہ اور ہر ریا سدت کے وسائل کے مطابق معاننی معاشر تی اور ثرقافتی خوق کا کتی ہوگا۔

(۱۷۳). ۱- برفرد کوکام کرنے، اپنی ببند کا ببتیہ منتخب کرنے بہتراور منصفانہ شراکط کارجال کرنے اور بیروزگاری سے تخفظ بانے کائی بوگا۔ ۲- ہرفرد کو با امتیاز بکیال کام کی بکیال اجرت سلے گی۔

س ہر فرد کو بہنراور منصفانہ معادضہ عال کرنے کائ ہے جواس کی فات اور
اس کے خاندان کے بہت باعزت ذندگی بسرکر نے کی ضانت فرابم کرسکے اور
ضروری ہو تواس کے ساجی تحفظ کے لیے کچہ دور سرے فراکع بھی مہیا کیے جائیں۔
سر فرد کو اپنے مفادات کے نفظ کے لیے ٹریڈ یوٹین بنانے اور الن بی شال
ہونے کائی عال ہوگا۔

ر۱۲۷). برفرد کوراحت وارام، نفری، ادفات کار کے معفول تعین اور تنخواہ کے سانعظیمیاں عنی ہوگا۔

(۱۰٬۲۵) میر فرد کو اپنی ا در ابنے اہل خاندان کی صحبت د نوشخالی کے بیے معفول میار دندگی برقراد رکھنے کا حق حاصل ہے جس میں خوداک ، لباس ، رہائش ، طبتی ا مدا د ضردری سردس ، بیردزگادی ، بیماری ، معذوری ، بیدگی ، برحصا ہے ا دراسی فرعیت کے دوسرے حالات بی شخفظ بھی شافی ہے۔ ۷- زجگی ونثیرخوادگی گوخصوصی توجه اورا مراد کامنتی بمها جائے گا۔ اور نمام بجول کو خواہ وہ جائز ہول یا ناجائز بکیال سماجی متفظ حال ہو گا۔

١٢١) ١- برفرد كوصول تعليم كاسق حاصل ب-

۲۔ نغلیم کا مقصدانسانی شخصیت کی کمل نعمیرادرانسانی حقوق وازاد اول کے اخرام کوشتکم نبانا ہوگا۔

۳. والدین کو اینے بچل کے لیے نوعبت تعلیم کے انتخاب کاخی حال ہوگا۔ (۲۷) - ۱ - ہر فرد کومعاشرہ کی نقائتی زندگی میں آزادانہ صفیہ لینے علوم دننون سیلطف

اندوز بونے اورسائنسی ترقی کے مرات سے متمتع ہونے کا تی ہے۔

۲- ہر فرد کو ابنی سائنسی ، ادبی یا فنی تخلیقات کے اخلائی د ما دی ٹمرات کے تحفظ کا حق صال ہے۔ کاحق صال ہے۔

۱۲۸)۔ ہر فرد ایسے معاشر تی اور بین الاقوامی ماسول بین زندگی بسرکرنے کامتی ہے۔ جس بین منشور کے ان حقوق اور آزاد بول سے بہرہ در ہونے کی ضمانت ہو۔ جس بین منشور کے ان حقوق اور آزاد بول سے بہرہ در ہونے کی ضمانت ہو۔ ۱۹۹)۔ ۱- ہر فرد براس معاشر سے کی طرف سے ذمہ داربال جی عائد ہوئی ہیں جس

۲- اسپے حفزق اور آزا دایول کے سلسلہ میں سرخص صرب فا نون کی عامد کردہ ان با بندایول کے حام کا منافعہ دومرول کے حفوق اور آزادایول اسے کاجن کامفصد دومرول کے حفوق اور آزادایول میں سے کاجن کامفصد دومرول کے حفوق اور آزادایول میں سیال میں سیال

کے اخرام کولیبنی بناماسیے۔

۳- ان عوق ا در آزاد اول کواقام مخذه کے مقاصد اور اصولول کے منافی استعال مہیں کیا جاسکتا۔

(۳۰) - اس منتور کے کسی بھی سصے کی البی تغییر میں کی جاسکے گی ش کا مفقہ کسی بھی دیا۔ اس منتور کے کسی کا مفقہ کسی بھی دیا ۔ دیا ست ، گردی بیا فرد کو کسی البی مرکزی بیں مصروت ہوئے کا حق دلاتا ، توش کے دیا ست ، گردی بیا فرد کو کسی البی مرکزی بیں مصروت ہوئے کا حق دلاتا ، توش کے

ذرابیه وه ان متعلی عنوق اور آزا دایر ای بی کا صفایا کریسے۔

اس منتور میں جن حقق اور افاد اول کا علان کیا گیا ہے اہیں بعدی دوصول میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک فہرست میں معاشی مسماجی اور تقافتی حقق کو یکجا کر دیا گیا اور دوسری فہرست میں متاشی مسماجی اور تقافتی حقق کو یکجا کر دیا گیا اور دوسری فہرست میں متاس کی منتوری اور دیا سی حقوق کو یجزل المبلی نے ۱۹۲۷ء میں الن دوعہد نامول "Covenants: کی منظوری وی اور دیان حقوق کو یجر المربد پر جیور الدیا کہ جو ملک دھا کا دار مول پر الن حقوق کو دیا ہے وہ الن عهد نامول پر دکستخط کر دیے۔

افرام منحدہ کے کمیش برائے انسانی حوق نے اس سلمیں مزید کھے کام کیا ہے۔ ۱۹۵۹ میں اس نے بچول کے حق سے سختی اور ۱۹۹۳ میں نسلی امنیاز کے انساد دکے بیے ایک اعلان حواری کیا بین لی امنیاز کے انساد دکے بیے ایک اعلان حواری کیا بین لی آئی کی دوک تھام کے بیے اہواء میں مہابرین اور مباوی کو کو کی کھام کے بیے اہواء میں شادی جلاوطن لوگوں کے نفظ کے بیے ۲۹۹ء میں خواتین کے سیاسی حفوق کے لیے بہ ۱۹۹ء میں شادی شدہ عود تول کی قرمیت کے نبیاہ ۱۹۹ء میں غلامی کے میاسی حفوق کے لیے بہ ۱۹۹ء میں شادی شدہ عود تول کی قرمیت کے نبیاہ ۱۹۹ء میں غلامی کے میاسی انساد اور خوارد اور بی نظور کیں۔ ۱۹۷۵ء میں جوزی افر نفیز میں نسلی امنیاز کی مذمت کے لیے مخلف اور قرار دادی شطور کیں۔ افرام منحدہ کے خصوص ادادوں شاگ بین الافرامی ادادہ محنت (۱۱۵۰۰) کو نسیکو بین الاقوامی ادادہ مهاج رین (۱۱۵۰۰) اور میاتی کرکام کیا ہے۔ ادادہ مهاج رین دی خفظ کے لیے فایل ذکر کام کیا ہے۔

نیکن خون انسانی کے عالمی منٹوراور اقوام مترہ اور اس کے ذبی اداروں کی ان شاندار کو سنٹول کا مہر کی اسٹیداد اور آمریت دفسطاتیت کو سنٹول کا مہر کیا ہے جمہر منٹور نے فی الواقع انسان کوجرد اسٹیداد اور آمریت دفسطاتیت کے حنبگل سے بخات ولا کر آذادی کی فضا ہیں سانس لینے اور اسپے خون سے منتفع ہونے کا موقع خراہم کر دیا ہے ؟ اس منٹور کی حقیقت اور اقوام مترہ کی بے لیمی کی کیفیدے کا حال خود مغربی مفکرین اور بین الاقوامی ماہرین قانون کی دبانی سنتے۔

" كمين برائے انسانی عقرق نے يه ١٩ مين منتوركے نفاذ سي ايك د لورط منظور

کی جس بی سابقد انداز فکر کو بیسرالط دیا گیا۔ اس میں بیر عام اصول طے کر دیا گیا کہ "کمیشن تسیم کرتا ہے کہ انسانی حفوق سے متعلق شکایات کے معاملہ بیں وہ کسی قسم کی کادروائی کا اختیار شیں دکھتا علا علی سے ایک سال قبل ہی بیر طے ہوگیا کہ اس کی کوئی قانونی حیتیت نیں ہوگی کوئی حال نے حقیدت نیس موگی ۔ کوئی میک جائے واکن منشور پراڈ مؤد رصا کا دانہ طور برعمل درآ کہ کرسکتا ہے اور جاہے نو اکٹھا کر ردی کی ٹوکری میں بھی بھینیک سکتا ہے۔

ببنزكيلس كايرتبصره ملاحظه بوه.

" خالص قانونی نفظ نظر سے دیکھا جائے نومنٹور کی وفعات کسی بھی دکن ملک براہنیں تسلیم کرنے اور مسئور کے مسودہ بااس کے ابتدائیہ بی صراحت کردہ انسانی حفوق اور انداد برل کو محفظ دینے کی با بندی عائد نہیں کرنیں منٹور کی زبان بی کسی ابی نجریر کا گرائٹ بی سے بیم فہوم نکلنا ہوکہ دکن ممالک اپنے شہر پول کوائٹ نی خوق ن اور آزاد بال دینے کے قانونی طور پر بابند ہیں "علے

منتور نے ریاسنول کی بجیرہ دستی کے ازالہ کے لیے ایک فرد کو کیا کچھ عطا کیا سبے اس کے بارے میں کا دل منہائم کھتے ہیں:

رمنتور نے کہی فرد کو یہ قانونی تی بنیں دیا کہ دہ منتور میں دیئے گئے سعوق اور

ازادیوں میں سے کسی ایک کے سلب ہوجانے کی صورت میں بین الاقوامی عدالت
یاافوام منحدہ کے سب سے برطے ادادہ انصاف، بین الاقوامی عدالت انصاف
سے اپیل کر سکے ۔ اس عدالت کے قانون کی دفعہ مہم میں داختی طور پر لکھا ہوا
سے کہ عدالت کے سلمنے صرف دیاستیں ہی فراتی کے طور پر پیش ہوگئی ہیں ؛ ملا منتور میں جن معاشی اور سماجی سعون کا نذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی اصل حقیقت واض کرتے
منتور میں جن معاشی اور سماجی سعون کا نذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی اصل حقیقت واض کرتے
ہیں :۔

" بيه نام منها دمعاشي اور محاجي حقوق كوئى بين الاقوامي فرض عائد منين كريتے رير

البيحة وق بن جن كاتعلى كيوجيزي وينها سي مثلًا معقول أمرني الكول ، اورساجی خدمات دغیرہ لیکن کس ہے کہا گیا۔ ہے کہ دہ بیر جبری مہیا کرے ؟ یہ زم آ نزکس سے تعلق ہے؟ اقوام محترہ کے منشورانسانی عوق کے مصنفین جب يه كهت بين كه" مرفرد كوسماجي شحفظ كاحق حاصل بوكا" توكياان كامطلب مير ہے کہ ہر فر دکر ایک عالمگینظام تفظ کو کچھ عطبہ دنیا جاہتے جس سے ضرورت بڑنے يروه فائده المفاسكے كا اگردافى ان كى مراد بهى بے توان عبدنا مول كے . مودے بیں جن کا مقصد منشور کا نفاذ ہے ،اس قسم کے نظام کی شکیل کے لیے كوتى د فعدكيول نهبس بهيء ادراگرايسا نظام د جود نهبس د كفنا تو ميركسيا فرض اور کهال کاحتی ؟ لوگول پراییافرض عائد کرناجس کی ا دانیگی کا امکان ہی نہ ہو، سرار حاقت بية نابم بيراتني ظالمانه مبيل خبني برحانت كه لوگول كواليه عوق عطا كرديني جائيں جن سے وہ كوئى استفادہ ہى نكرسكيں "على ان حقوق کے بارے میں اے کے بروہی فرماتے ہیں ا۔ " معاشی ا ورسماجی مفوق کے عہد نامر میں دینے گئے مفوق در تقیقت ال صطلاح کے تنديم شده مفهوم كى روسے حقوق بى نيس بيں - بي توساجى اور معاشى باليسيول كے محض اصول بي اوراس مه انفاقاً بريمي داضع بوجاً ناسب كمين كوايك كيات دوعلیادہ عبدناے (Covenants) کیوں مرتب کرنے بالے اے ا ان كا اشاره دنياك دو مختف نظرياتى كيميول كى عائب بيد بر مرت منفنا د باليسيول يمل سراب بلكه هوق كانطى مخلف تصور ركفتي بي

منشوری حقیقات ادراق ام متحدہ کی لیاسی کی برتصویر دیکھ لینے کے بعداب مغرب ہی کے ایک مفکر سے متقبل کے امکانات کا برمالیس کن بخریر بھی کن لیجتے: " انہی وجود کی بنار بریر دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اقوام متحدہ کے بخت انسانی حقوق

#### Marfat.com

کے قانونی تحفظ کاکوئی روشن متقبل ہے۔ یہ ادارہ البی ریاستوں کے گردلیا پر مشتل ہے جوجہور بیت اور ریاست و فرد کے باہمی تعلق کا تطعی مختلف تصور دکھتے ہیں۔ معزبی ممالک کے نزد کیا معین تقوق اور آزادیاں مہذب معاشرہ کے لیے بنیادی مجی جاتی میں۔ان کا دعویٰ ہے کہ حقیقی جہدریت کی بنیادیں اہی حقوق سے استوار برتی بین دورری طرف كميونسط ممالک كاخيال هدكونی عق اور آزادى البنيادى مبنى تمام حزق كا ماخدر بإست سب ادراسي كربيت سب كربيت بعرى پرسے معاشرے کے مفادیں وہ ال حقوق اور آزادیوں کی حدود کالقین کہے۔ ان سے الک دہ زنی پررواسیں ہیں جن کامفصد تیز دنتا رمعاشی دسماجی ترتی کا مصول ب ادر جمن بن كرشهري اورسياسي خوق اورادا داول كى ضمانت مطاوير معاشی دماجی مفاصد سکے مصول بیں ایب رکا دمٹ سبے۔ ان انخابا فائٹ کے ہونے ہرتے ریکوئی تعجب کی بان منیں کراقوام متحدہ انسانی حفوق کے میدان میں مبتر آتے ىر دكھاسى ادرنداس سيمنىقىل بى الىبى نوتى دىكەناسىنىنىت بىيتدارنەطرنونكر بوكا "علا منتودانسان معقق کے مطالعہ إوراس بر کیے گئے نبصروں سے یہ بانٹ واضع ہوجانی ہے کہ بین الاقوامی سطے برانسان کی اجہائی کوششیں بھی اس کے لیے بروقارا ورابردمنداند زندگی کوکوئی ضانت مہیا بہیں کرسکیں۔ وہ اپنے اپنے مک یں حکومتوں کی قہر مانی کے ملمنے تبنا بيس مباغنياد ببلے تھا أنا اى أن مى سے بكر حكومتوں كے دائرہ كار اوراس كے اختبارات بن مسلس در معست داصافے نے بنیا دی عقق اور شهری ازاد اور کو بالکل مینی نیا دیا ہے بنشور انسانی سفزق کی سینیت ایک نوشنا د شاویز سیے زیادہ کھیے مہنیں اس بیں سقوق کی ایک فہرست تھ مرتب كردى كتى بين ان يسب كوتى البيت عن مي اينية بيجية قدت نا فذه مبني د كهتا برنه رباتون يركونى قانونى بإبندى عاتدكريك الهيل بنيادى حقوق سلسب كرييني مديا در كھنے كاكوتى المنام كرتا ہے ادر ندکسی فرد کے غصرب منت رہ حقوق کی بازیا ہی کے لیے کسی فافرنی جارہ ہوتی کاکوئی نظام مہیا

كرتاسي- اس طرح بيمنتور مخفظ انساني حقوق كے معامله ميں بالكل تاكارہ اور ناما بل اعتماد دساديز ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائرہ لی اتناہے کہ اس نے انسانی معنوق کا ایک معیار قائم کردیا ہے اور عامی السانی براوری کولینے حقوق کے تحفظ کا ارتقائی احمال و توریختا ہے معاشرہ بی فرد کی اہمیت برزور دیاہے اوراس کی مردسے نوازاد ممالک اپنے آئین وضع کرتے دفت بیادی عوق کے رسی اب كوسهولت كے ساتھ مرتب كر اليتے أي واس منشور كى حيثيبت سرامرا خلاقى بے۔ فالوني لقط نظر سے اس کاکوئی وزن ومنفام مہنیں۔ بنیادی حقوق کے محافظ کی سینیت سے اس منتور کی قرت و اہمیت كا اندازه اس سعنبقنت سے لگایا جاسكتا ہے كرمرن سياسى فيديول كے معاملات سيمتعلق بين الاقوامي تنظيم الينسلى انطريش (Amnesty Internati anal) كى شاتع شده ديودث براست مال ٢٥-١٩٤٥ كيمطابق افوام متحده كوس مالك مين سيسااا ملكول مين بنيادى عقوق كى سكين خلاف ورزبال كىكى اورطافنت كے بيجا ستىل بلاجوازگرفتاريوں سياسى قيروبند جردت، ادرسزائےوت کے واقعات اور مرس پر پابندی عدلیہ کے اختیارات میں کی امراز قرانین کے نفاذ اوربنیادی حقوق مسوخ ومعطل كئے جانے كے اقدامات ميں عالم گيرس پرتشولي ناك اصافہ بواہے۔

### كتبرحواله

- Gaius Ezejiofor, "Protection of Human Rights under the Law" (1964) p. 80
- 2. Hans Kelson. "The Law of United Nations" London, (1950) p. 29
- 3. Karl Mannheim. "Diagonosis of Our Time" London (1947) p. 15.
- Raphael D. D. "Political Theory And the Rights of Man, Indiana University Press, Bloomington (1967) p. 96.
- 5. Brohi A.K. "United Nations and The Human Rights" (1968) p. 44
- 6. Gaius Ezejiofor, "Protection of Human Rights Under the Law" (1964) p. 136

## نا کامی کے اسباب

السان کے بنیادی مفوق کی سفاظیت میں قرمی دستور اور بین الا قرامی منشور کی ناکامی کا جانزه سینے کے بداب ہم اس بنیا دی سوال پرائے ہیں کہ اخرانان سینے عوق کے تخفظ کا كوتى اطبنان بخش انتظام دربانت كرسينة بس اب بمكري كامياب بهنيس بوسكا اوراس معامله یں اس کی فکرو نظر کی نارساتی اور عفل وستور کی درما ندگی کے اصل اسباب کیا ہیں ؟ اس کا واضح اور دولوک جواب میں قرآن سے متناہے۔ قرآن ہیں تنا ناہے کہ اس سارے بگار کا سبب صرف ایسب نم نے مقتردِ اعلیٰ کی بہتی کو تبدیل کر دیا ہے اور جن خودماختہ خداد کواین اطاعت وفرما نبردادی کامرکز بنایاسیدان دای نهاری گردن داوی دسیدی. ا در نها اسے حقوق إمال كر دسب إب قرآن كه تاسبے كرانسان كا اولين عهد اسنے خالق ومالك اور اس كائنات كي عنى ماكم دفرانزواس بوائفا ادراس عدكى روس خداكومقتدرا على التبلم كرك فرداً فرداً برصلف المقاياكيا تقاكه اس كرواكس كوحاكم اور رب بنيس ما ناحلت كا اور نه اس کی ذات ،صفات یا افتدار میں کو شرکیت مطهرایا جلسے گاربر حلف اور شهادت ہی وہ بنیا دسه حس پرانسان کواپنا ناتب دخلیفه) بنا کرا درایک صنابط سیات دے کر مقندرِ اعلی سنے ابنى ملطننت بس بعيجا تقابهال استحام انفرادى داجماعى معاملات اسى صابطه كے مطابق اور مقتدرِاعلی کی طرفت دفیاً فرقیاً استے انبیار، الهامی کنب دوسحیفوں کے ذراجہ ملتے والی برایات

کے تخت چلانے تھے۔اس مہرین کی بار بار یا ددبانی ادر تجدید بھی ہوتی رہی ادر نبی اخرالزمان حضرت مخترستی التدعلیدولم پراسے کامل واکمل صورت میں نازل کرکے اور ہرطرے کی تخراب ہے محفوظ دکھنے کا انتظام کرکے قبامت کے کیے انسان کی رہنماتی کا دائمی بندوبرت بھی کردیا كيا، مقتدرا على مح حقق واختيادات، اس كى حدد دسلطنت، اس كے ساتھ بندول كے نعتق کی مجمع نوعبیت ، دنیا میں انسال کی حیثیت ، اس کے مفتہ زندگی ، حصول مفضد کے ذرائع درسائل کامیابی و ناکامی کے معیار، انسان اورانسان کے باہمی روابط انفرادی واجماعی زندگی کے داترہ کا ر، خدائی سلطنت بی اس کے بندول کے اجماعی معاملات کی بگرانی کرنے والے صاحبان امرکے وائزہ اختیار، فرد کے بنیادی حقوق، اطاعت کی حدد دونزا تطادر آخرت بس مفتدراعلی کے سلمنے اپنے ابک ابسعل کی جوا مرہی کے بعد نامراعمال کے مطابق جزار یارز بانے کی ابنی واضح نفریجات کردی گئی بیب کران کی دوشنی بی زندگی کا صبح داسندبالکل صاحب اوردوش موکرنمها دسیراسنے الكباسيد. اب جس كمى في السائد كور يهي فراك ، صراط مستفيم" اور ستوام السبيل و نورط اور اعتدال کی شا ہراہ) کے نام سے در موم کرتا ہے، اختیار کیا وہ اس دنیا بیں بھی کا میاب و کامران ہوا اور آخرت کی سرخردی اور سرفرازی سے بہرہ یاب ہوکردہ جنت کی ابدی داحت کا بھی تن قرار بإيا- اورس في السن داست كو مجود كر بزعم خود كوتى دوسرا داسته نكالناجا باوه دنيا اور اخريت دونول حگدناکام ونامراد ہوکرجہتم کے ایری متراب میں میتلا ہوا۔

پدا فرآن اسی صراطِ منظیم" اور است کو اجا گرے کے لیے نازل ہوتی بولہ، نہ ہو ۔

تردیت اور انجیل بھی اسی شاہراہ جبات کو اجا گرکر نے کے لیے نازل ہوتی بعضرت آدم سے لے کوختی مرتبت حضرت محدیث کام انجیا ہے کو اسے کہ خدا کرختی مرتبت حضرت محدیث کام انجیا ہے کوام بھی صرف ہیں ایک پیغام لے کر آنے دے کہ خدا کے بندوا بندول کو اپنا خدام مت بناقہ، تم صرف ایک ہی مقتد واعلیٰ کے لامی دود، دائی ہم گیراور کا بنات کے ایک ایک ذریعے پر مجبطا قتا دکے سخت زندگی بسرکر دہے ہو، اس کے سواتھا دا کوئی دائی ہنیں۔ فرآن میں ایک ایک ایک بی کی ملک اور کوئی دائی ہنیں۔ فرآن میں ایک ایک ایک بی کی بی کوئی درب، کوئی مطلق القال حاکم ، کوئی مالک اور کوئی دائی ہنیں۔ فرآن میں ایک ایک ایک بی بی کے

Marfat.com

حالات پڑھ جائے ان سب کامٹن ایک، می تھا۔ اپنے اپنے عہد کے شداد، فرعون ادر مزود کی حاکمیت کاخاتمہ اور اللہ کے بندوں کو ان کی غلامی سے بخات دلاکراحاکم الحاکمین سے ان کا رشتہ بندگی جولٹنا۔

ای ایک مقدراعلی سے کے عمدی با بندی اوراس سے ردگردانی کے نتیج میں انسانی زندگی برسوعظیم اور ہم گریرانزات مرتب ہوتے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لینے سے نبل بر دیکھتے کہ دہ اولین عہد کیا نظام و خدانے اپنے بندول سے لیا تھا۔

وَإِذْ اَحَدُ رَبِّكُ مِنْ بَيْ اَدَمِنُ طَهُ وَهِمِ مُلْكُورِهِمِ مُرَدِّرِيَّ يَعْهُ وَالشَّى كَلَهُ عُكِلَ الْفُهِمِمُ وَ السُّتُ بَرَتِكُمُ فِي الْوَالِمِلِيَّ مَنْ مِلْكُ الْمُعْلِدُ مَا أَنْ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ ال اَوْتَعْوَلُوا إِنَّا الشَّوْكُ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ فَعْلَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِعْمُ الْمُعْلِدُ ال فَعَلَ المُنْظِلُونَ و (الاعواف - 121 - 121)

"ادر اے بنی ! لوگوں کو یاد دلاقد وہ دفت حیب تہارے دب نے بنی آدم کی بیتوں سے ان کی نسل کو نکالاتھا اور البین خودان کے ادپر گواہ بناکر فی چھاتھا "کیا بیس تہارار بہیں ہوں ؟ "اہنوں نے کیا" خرد آب ہی ہمادے دب ہیں، ہم اس پر گوا ہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس بلیے کیا کہ ہیں تم قیارت کے دور بیر نہ کہد دد کہ ہم نواس بات سے بخر نے یا یہ در کئے گوکہ نٹرک کی ابندا یہ فی ہمارے اب دادانے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے ہی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے ہی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے ہی تھی اور ہم بعد کوان کی نس سے پہلے ہی تھی اس مہد ہمیں حمید ویل نکا ت

(1) الله تعالى كوانيا واحددب مان كاقراد

۱۲) اذل سے ایر کمک پیا ہونے دالے تمام انسانوں سے فرداً فرداً خداسے وفاداری کاعلف ادراس حلف پرخودان کی شہادت۔ رم، شرک بینی کسی اور کوخدا مانے باخدائی میں شرکی تھے ہرانے سے باز رہنے کا بختر عہد۔ (۲) باب دادا کے عقائد داعمال کوعد رہا کرا ترکاب شرک کی ذمہ دادی سے بیجنے کی گنجا تش خاتمہ۔

۵۱) قیارت بس این دیزی زندگی سے متعلق ایک ایک عمل کی جوابدہی۔

الله تعالی نے اس اولین مینات کے بعداس کی مسلس با در مانی اور تجدید کا بھی اہتمام فرمایا

تاکدانسان ہوا بیت کا داستہ چھوٹڈ کر گرا ہی ہیں منبلا نہ ہوجائے اور اپنی گردن ہیں کسی اور کی غلامی و

بندگی کا طوق ڈال کر ذلت دُپ تی کے گوشے ہیں نہ جاگر سے انسانوں سے بحیثیت جوعی جوعہد لیا گیا

تضااس کی تجدید و باور ہائی پر ما مور کیے جانے والے انبیار کوائم سے ایک الگ عہدلیا گیا حالا کائے ہو

ادلین عہدیں بھی بحیثیت انسان نئر کیا۔ تھے لیکن ان کے منصب اور اس منصب کی عظیم ذمر دارلی ل

کی اہم بیت کا احساسس دلانے کے لیے دیے السّدان تی والدین سے ملیارہ حلف وفاداری (Oath of Allegiance) لیا۔

ون داری اینده می از کرد، الله این این است عبد ایاتها که آئ ایم سنے تہیں کتاب اور سکست دوانش سے نواز اسبے۔ کل اگر کوئی دوسرار سول تہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو بہلے

سے تہادے پاس موجود ہے فتم کو اس پرایان لانا ہوگا اوراس کی مددکرنی ہوگی ۔ بدارشاد فرما

کرالٹدینے ان سے بوجیا کیا تم اس کا افراد کرتے ہوادراں برمیری طرف سے بھد کی ہماری ذمردادی انتقاتے ہوسے انہوں نے کہا ہاں ہم افراد کرتے ہیں۔

الشدنے فرمایک اجھا نوگواہ رہوا در مکن بھی تہنا دے مانھ گواہ ہوں اس کے بعد ہوا ہے۔ عہد سے بھرجاتے وہی فاس ہے ؛ (اکعران ۲۰۸)

۱۰ اور است بیمبر! یاد رهوان عهرو بیان توجو، م مسفرست بیمبرون مست میاسیده م سے

بھی اور آور ہ ایرائیم اور موری اور موری این مریم سے بھی۔ ہم سب سے بھی۔ ہم سب سے بھی۔ ہم سب سے بختہ عہد نے جب بی الکہ سبے لوگوں سے دان کا دب) ان کی سباتی کے بارے بین مالکہ سبے لوگوں سے دان کا دب) ان کی سباتی کے بارے میں سوال کرنے اور کا فردل کے لیے تواس نے در دناک عذاب مہباکر ہی رکھا ہے۔ "دامزاب ، ۔ ۸

پینمبروں سے صرف یی عهد خرایگیا تفاکہ وہ خداکو مقتد راعلی ماہیں اورکسی اورکی بندگی قبول نم کریں بلکہ اُن سے برعهد بھی لیا گیا تفاکہ دنیا میں احداث کے دین کو فالب کریں، اس کے بندل کو ان باغیوں اور فدادوں سے بخات والا تیں جنوں نے رکتی کا داست اختیار کرکے اورا للہ کی صلانت میں ابنا سخنت اقتداد کی جاراس کی دعایا کو اپنی دعایا اور اس کے بندوں کو ابنا بندہ بنا کر امنیں فلای کی ذیخیروں میں جکر طبیا ہے اورا منیں اللہ کی بخشی ہوئی آذادی سے مودم کرکے ابنا معطن و ذرا نبروا دبنانے کی گوشش کی ہے۔ ابنیا کہ کو ان کے مشن کی بادد ہائی کو ان کے مشن کی بادد ہائی کو اس نے فرا کا کہت ہے۔ ابنیا کہ کو ان کے مشن کی بادد ہائی کو اس نے فرا اس کے فران کہت ہوئے مقرد کردیا ہے تہا دے ہے وہ دبن جس کی ہدایت کی تئی ابرائیم اور وہی کی گئی دارے محمد) تمہاد سے سے وہ دبن جس کی ہدایت کی تئی ابرائیم اور وہی کی کئی دارے محمد) تمہاد کے ساتھ کہ تم گوگ قائم کر داس دین کو اور اس میں اور وہی گئی داری کے ساتھ کہ تم گوگ قائم کر داس دین کو اور اس میں متعرق نہ ہوجاد ہے والمشور کی ساتھ کہ تم گوگ قائم کر داس دین کو اور اس میں متعرق نہ ہوجاد ہے والمشور کی ساتھ کہ تم گوگ قائم کر داس دین کو اور اس میں متعرق نہ ہوجاد ہے والم میں ا

كفرى دوش اختيادى تودر مفيقت ال في سام السبيل كم كردى" (الا تده ١٧) اسی عبد کو دوسری جگہ ایال یا دولایا گیا ہے =

" یاد کردِ اسرائیل کی اولادے ہم نے بیخت عہدلیا تھاکہ اند کے سواکسی کی عبادت ىنەكرنا، مال باب كے ساتھ، دختە داردل كے ساتھ، تيبيول اور كىينول كے ساتھ نېك سلوك كرنا ، توكون سے تعلی بات كهنا، نماز قائم كرنا اور زكو ة وستے رہنا مرمقورے ادمیوں کے سواتم اس عہدے بھرے ہوستے ہو مجر ڈرا یا دکرو، ہمنے تم سے بخنة عبدليا تفاكرابس س ايك دوسرے كاخون نربها أ اور نزابك دوسرے كو كفرس بيكورنا ، تم نے اس كا افراد كيا تفاتم خوداس برگواه بورالبقوم مديم) ان آیات میں صرف اللہ تعالی کو اپنا دب مانے کا افراد ہی نیس ہے بلکہ زندگی کا وہ پردا صابط جیات بھی موج د ہے جس کی یا بندی کاعد کیا گیا تھا۔ ان آیا سن سے بربھی واضع ہو ماناسبے کہ نمام ابنیار کرائم ایک، بی دعوت کے کرانے دسیے ہیں۔ برخاز، زکواۃ ،اللہ کی داہ میں مال کاخریج، ماں باب ، رستند دارد ل، بنبول اور مسکینول کے ساتھ حسن سلوک ، حق گوتی ، انسانی حان کا احزام ادر توکول کوظلم دسم کانشانه بنانے سے گریز کی برایات صرف امت محدی ای کنیں دی گین ، مابغذا منول کوئی ہی ہوایات دی جانی دائی بی اور خدانے انسانی معاشرہ کی اخلاتی نیادول پرتغیر کے بلے ہمیشہ ایک ہی ضابط حیات پرکار بندر سنے کاعمد ایک ہے۔

بى الراتيل كوسوره البقوءا بيت ١٦ اور ٩٥. أل عران أبيت عدا اورانشار أبيت ٥٥ ور م ۱۵ بس بی خداسے کیے جانے والے عهد ما و ولاتے گئے بیا .

اب حصرت علینی کی امرت کے بادے بی برادشاد طاحظہ ہون دد اسی طرح ، بم سنے ان لوگوں سسے بھی عہدلیا تھا جہوں نے کہا تھا کہ ، بم نصاری میں

مران كريمي جوسنن يا دكرا ياكي تفاس كا براسهدا منول نے فراموش كرد يا دالا مَره ١١)

سابقدامتوں سے بیے گئے عدوان امتول کی جنری اوراس کے مہلک نائج کی رو دا و

Marfat.com

سانے کے بعد فرآن نی آخرالزمان کی امت سے مخاطب ہوکر کتاہے: "الشفة تم كواملافول كو) يولنمت (دين) عطاكى بياس كاخيال وكعواوراس نجة عدد بان كونه مجولوجواس في تم سے ليا ہے ليني تمهادا به قول كه بم في سنا ا دراطاعت تبول کی اللہ سے ڈرو، اللہ دلول کے را زیک جانباہے ؛ (الا تدہ ی الك الك امتول كوان كے حلف كى ذمر داريال يا د دلانے كے ساتھ ساتھ الله نفا لل قرآن میں اولین میثات کی طرف توج ولاتے بوسے پوری سل انسانی کو مخاطب کرکے کہتاہے ، " اسے آدم کی اولاد اکبائیں نے تم کو برایت نہ کی تنی کہ شیطان کی بندگی مت کرد، ده تنها دادشن بے اورمیری بی بندگی کردمی سیدها داسته بے: (بینس ۱۰ - ۱۲) انسان كواسيف عهدكى ذمردادلول كااحكسس دلانه كمائق بى قرآن عهدكى بإبدى اور اس کی خلاف ورزی کا ایجام بھی کھول کرسامنے رکھ دیٹا۔ ہے: اکد انسان اس کطفہی پس مبتلانہ ہے كرعهد شكتى پراس ك كوتى پرطونه بحر كى اور مذاس افسردگى بين منبلا بوكد با بندى عهدست است كيامل جاتے گا۔ اللہ تعالیٰ عہد کی پابندی کرنے والول کو اجرِظیم کی نوبدا ودعمدتکی کرنے والول کو فذاب اليم كى دعير سائنة بوست اسيني بندول كرما تفود بھى ايب بخته عهد كرناسه " بو بھی اسپے عہد کو کچروا کرسے گا اور براتی سے میج کرشے گا وہ اللہ کا محبوب نے گا کیونکہ پرېنرگارلوگ اند کولېسندې، دسېده ولاک جواندر کے عهدا درا بي تنمول کو تفور کی فتين پر بن الله الله الله المال كه المرت من كوتي صديني وال عران ١٥١) " بولرگ الشد کے عہد کومضبوط با تدھ لینے کے بعد آوڑ و بیتے ہیں ، الشر نے جے والے نے کاحکم دیاہے اسے کاستے ہیں، اور ذہن میں ضاو بربا کرنے ہیں یخیفنت ہیں مہی لوك نقصال المانے والے إلى " (البقرہ ٢٧) یں بات تھوڈ سے سے فرق کے ساتھ سورہ الرعد کی آیت ۲۵ میں کمی گئی ہے۔ یاب رجہد اور عهد من الركول كى سينيت كا فرق اوران كرما تقراسية مختف الوك كى دجر بيان كرية بوت الأنعالي

#### Marfat.com

فرما ناسبے:۔

" بھلا یکس طرح ممان ہے کہ وہ شخص جو تھا رہے دب کی اس کتاب کوجواس نے تم پر
نازل کی ہے تی جانتا ہے اور وہ جواس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونو ل
کیماں ہوجا میں بنصیحت تو دانشمندلوگ ہی نبول کرتے ہیں اور ان کاطرنی یہ
ہوتا ہے کہ افتد کے ماتھا ہے عمد کو لپر الکرتے ہیں۔ اسے مضبوط با ندھ لینے کے بعد
الطرنیس ڈالے الرعداوا۔ ۲)

والن كان آيات سے ظاہر بونا ہے كر حفرت أدم سے ہے كرنسل ادم كے انوى فرديك ہم میں سے ہرانسان میناق اول اور کیر سرنبی کے ذربیداس مینان کی تحدید کے سخنت فرداً فرداً لینے خالق و ماک کے ساتھ اس عہد میں حکوا ہوا ہے کہ وہ اس کے سواکسی کوا بہارہ نہیں ملنے گا۔ ابیا سراطاعت اس کے سواکسی اور کے آگے منیں جھکاتے گا۔ اس کے سواکسی اور کو عاكم مطلق اورفرما نرواست بيم نبين كرسد كاجو مإليات اور جواحكام اسع مفندراعلى كى جانب مع معوث بوسف واسل ابنياركوا مم ك ذرابيه ملت رسب بب اوداب خاتم الانبيار مفترت فحرّ صلی الله علب ولم کے ذراب کامل واکل صورت میں سے اور جببشہ کے بیے محفوظ کر دینے گئے بی ده اینی انفرادی واجهای زندگی کی تعمیروشیل ابنی کے مطابق کرے گا۔ان بی سے کوئی فردا کھ کراگرخدائی کا دعویٰ کرے گاتو اس کا دعویٰ اس کے منہ بیددے مارا جاتے گا اور اس کے ساتھ دہی سلوک کیا جائے گاج ماغیوں اور غدادوں کے ساتھ کہا جانا ہے۔وہ عود بھی اپنے دب کی اطاعت کرسے گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت وسے گا۔ زندگی کے کسی ابہے معاملہ ہیں بھی دہ اسپنے دیہ اس سے مقرد کر دہ ٹی باان کی اطاعیت کریتے ولسلے صاحیان امرے سواکسی اور کی بات نہیں مانے گا اور نزک سے کل اختناب کرے گا۔ خلاکے ساتھ کیے جاتے والے مثبان اول اوراس کے تبدیری عہدوں کی ان نفر کان کے بعداب ہے ویجھتے کہ ایک خداکو مقتدرِ اعلیٰ شیلم کر لینے یا اس کے اقتدارِ اعلیٰ سے انکاد کردینے

کے کیا نتائج انسانی زندگی پر مرتب ہونے ہیں اور صرف اس ایک نیصلے سے تی و باطل کا فاصلہ برطقے برطفے کہاں تک جاہیجیا ہے اور خدا کی نیابت کے ظیم منصب پر فاتز انسان ہو اپنے فات کے لیمان کا نتات کی سے فیروم ہو کروشنی اور ذالت کے لیمان کا نتات کی سے فیرم ہو کروشنی اور ذالت کے کیے میں گرھے میں جاگر تا ہے۔

الندنعالی سے کیے گئے میباق کے محت مرت ای کومقدرِاعلیٰ نیم کر لینے اوراس کی بندگی کے عہد پرتائم رہنے ہے۔ کی بندگی کے عہد پرتائم رہنے سے حسب ذیل نائج آپ سے آپ شکلتے ہیں :

(۱) دیاست کسی معا برہ عمرانی سے منیں بلکہ انسان اوراس کے خالق و مالک کے درمیان ہونے والے میباق (Covenant) سے وجود ہیں آتی ہے۔

(۲) اس میثان کی دوسے دُب صرف ایک، بی ہے ، بانی سب اس کے بندے ہیں۔ اِن الحکی اِللّٰ بِلْنَهِ مَد دِیسف بم) فرمان دواتی کا افتتا دانشد کے سواکسی کے لیے نہیں ۔ الاکتہ الحکی والا کرنے دالا عواف ہم ہے ، خرداد اِخلق اس کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔

اس) اس کے افتدادیں کوئی شرکیب نہیں، نداس کاکوئی ہمسرے۔

کَمُنِکُنْ لِنَّهُ مَنْوَیْکِیْ فِی الْمُلُلْتِ ابْنَ امرائیل الله یادشنبی میں کوتی اس کا شرکی میں ۔ ک لاکنیٹو کے فِی کھیمیہ آسے لگا دالکہ ف سام اور وہ لینے حکم میں کسی کو حصّہ دار نہیں بنا اللہ کے کوکھیں بنا ا کر کا کنٹ کے منع اللہ اللہ اللہ اللہ الکہ الاّحثِ منا دالفق میں دور سے

كُرُلَاتُكُ عُ مَعَ اللهِ إللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ الآهِ إلاَّهِ وَلَا النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال كونه بهارو، الله كيمواكرتي معبود منين .

ام) اس کا افتذار دائمی اور بمرگیر ہے ، اس کا شانٹ کا ایک ذرّہ بھی اس کے دارہ اقتدار سے باہر مہیں۔ سے باہر مہیں۔

کہ مافیل کشن ومافی الکن حرب ومائی نظیما ومانتخت المترای دطہ یہ مائی کا سے النظیما و مانتخت المترای دطہ یہ مالک ہے الن سب جیزول کا جواسمانوں اور زمین ہیں ہیں اور جوزمین واسمان کے درمیان ہیں اور جومٹی کے بیجے ہیں۔

کاہ مُن فی المتوان و المرض کے الکن خواسے کی گاہ کتے ہوئے کی الرقور۔ ۲۹) ادراسانوں اور زمین بیں جو بھی بیں اس کے بند ہے ہیں اسب کے سب اس کے تابع فرمان بیں .

اهد بهارئ بیر دنیا اوراک سے ماوراری کا نات ایک، کا سلطنت باریاست باریاست در ۱۵۱ (۱۵۱۵) کی سلطنت باریاست در ۱۵۱۵ (۱۵۱۵) کیا در ایک در ا

تُنْ اللَّنْ اللَّلُكُ وَهُ وَعَلَّ اللَّلُكُ وَهُ وَعَلَى اللَّلُكُ وَهُ وَعَلَى اللَّكِ وَاللَّكِ وَاللَّكِ وا نهایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے باتھ بیں کا ننات کی سلطنت ہے اور وہ ہر ہیز برندرت رکھتا ہے۔

یکا بینکالنّاس اِنّا خَلَقْنْکُمْرِیّنِ دَکْرِیّا اُنْنَیْ دَجَعَلْنَکُمْرُیْتُ وَکَالْنَاسُ اِنّا اَدْرِ بِهِرِ مُهَارِی قریس اور در دریال بنادین تاکه تم ایک دوسرے کو بیجانی

۱۸) دصدت انسانیت کا تقاضا تفاکه پرری شل آدم کے لیے ایک، ہی ضابط حبات مقرد کیا جانا چنا بخدار شاد ہوتا ہے۔

اِتَّ الْسِرِّسِ عِنْدَ اللَّهِ الْمِلْسُلَامُوَّ الْلَّمَانِ مَا اللَّهِ الْمِلْسُلُولُ الْلَّمِ اللَّمِ اللَّ الشُّركَ نزدِ بَک دِبِن نُوصِرِت اسلام انک ہے۔ به صرف محد ان کا بہشش کردہ دین انہیں ہے۔ نمام سابق انبیاً ربھی اسی دبن کی توت دینے دہے اور وہ سب کے سیم ملمان نفے ر

خُولُنَّا اُمْنَا بِاللهِ وَمَنَّا اُسْنِولُ اِلسَّيْنَا وَمَنَّا اُسْنِولُ اِلسَّيْنَا وَمَنَّا اُونِيَ مُوسِي وَلِيُ اللهِ وَمَنَّا اُسْنِي وَلَى السَّنِي وَلَى اللهِ وَمَنَّا اُونِيَ مُوسِي وَلِي مُنَا وَقِيَّا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ ا

(۹) ایک، ی ضابط حیات نے انسان کے لیے ایک ہی انفرادی واجماعی کرداری نشکیل کے لیے مفوس بنیادیں فرائم کردیں۔ فطری صلاحیوں کے نفادت ، دعجانات ومیلانات کے اختافات فرائض ادر ذمہ دادلیل کی مختلف نوعیت کے با دجودنصد بالیس کی وحدت اور انتخال فامن فرائض ادر ذمہ دادلیل کی مختلف نوعیت کے با دجودنصد بالیس کی وحدت اور نشکیل کردار کے بنیادی عواطف (Sentiments) اورعال (Factors) کی کیما بزت نے انسان کو فکردعمل کے لحاظ سے ایک ہی دنگ میں دنگ دیا ہے اللہ تعالی عین غیرانٹ کا نام

عِنْبَعْنَ اللَّهِ وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ عِنْ يَكُنُّ لَكُونَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُولُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ

کو انٹر کا دنگ اختیار کرواس ہے دنگ سے اچھا اور کس کا دنگ ہوگا؟ اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔

(۱) دنسان کا بر صابط حیات اعلی ترین اخلاقی اور دوحانی افدار پرمبنی ہے اسی لیے بر مفاوات کے کواؤ، طبقات کے دجود اور انفرادی واجماعی ذندگی بیں تضاوم وکش کمش کے امکانات کا کم ناتہ کرکے تمام انسانوں کے درمیان کا مل ذہنی ہم آہنگی اور علی انتراک تفاون کا مضبوط درشتہ فائم کر ناہے جو چھینا جھیٹی، لوط مار، استحصال اور حوص و ہوں ک جو برای کا طرف انسان کے اندر باہمی ہمدردی واٹیار کی دور بیداد کر اسے ۔ اور اس طرح مادی مفاوات برمینی طبقوں کی جفتہ بندی کا امکان ختم کر کے ایک فیرطبقاتی معامشدہ مادی مفاوات برمینی طبقوں کی حققہ بندی کا امکان ختم کر کے ایک فیرطبقاتی معامشدہ کا بنیادی بنی رہے۔ قرآن، حضور آکرم کی سب سے بری صفت اسی اخلاق کو تراد دئیا ہے۔ والاس کا بنیادی بنی رہے۔ قرآن، حضور آکرم کی سب سے بری صفت اسی اخلاق کو تراد دئیا ہے۔ والت ان نات کی نات کی نات کی دوج اور القالم ہے۔

اددیے شک تم اخلان کے پڑے مرتبے برفائز ہو۔ انسان کو اسی نموٹر اخلان کی ببردی کا حکم دینے ہوئے فرایا گیا۔

كَنْ لَصَحَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُونًا حَسَدَنَةٌ (الاحزاب-٢١)

در حقیقات نم لوگول کے اله الله کے وسول میں ایک بہتری موندہے،

(۱۱) اس منابطر میں انسان کے بیے مقابے اور مسابقت کا بھی ایک میدان فراہم کردیا گیا ہے ناکہ جمدوم کی اجتمار انسان کو اپنی کردیا گیا ہے ناکہ جمدوم کی اجزیر اور دومروں سے آگے بطیفے کی فطری خوائش انسان کو اپنی انفرادی صلاحیوں کے اظہارا ورخفیدت کے نئو دنیا ہیں مدود مصلے لیکن اس جذر تر مسابقت کو ما دی آسان تول کے صول اور ذاتی اعزاض و خواہشات کی تحمیل کے ایسے محکات سے باک

کردباگیا ہے جوانسان کوانسان کا دشمن بناکراسے حیوانیت کی بیست ترین سطح بربہنجا دیے ہیں۔
یہاں ممالفت ہے "نفویٰ" ہیں لینی نفس کی پاکیزگی اوراخلاق کی بلندی ہیں دل و دماغ کی
پوری آمادگی اور شخصیت کی محمل مبردگی کے ساتھ اللہ نفائی کے احکام کی بچاآوری ہیں۔
یہاں بڑاتی کا مطلب بہنیں کہ آدمی اپنے دوسرے ہم عبنوں کے منفایلے ہیں زیادہ دلت
کا مالک ہو،اونی اور غطیم الشان عادتوں ہیں وہنا ہو، اسے وہ اساب شین مہبا ہول، جن
سے اسی جیبے لاکھوں انسان محردم ہول بلکہ اصل بڑاتی ہیں ہے کہ دہ اپنے جن علی اور لطاعت فرما نبردادی کے اپنے دیکا وڈ کی نباء پر خدل کے ہاں معز فرز او باسے اور دوسروں سے مہتر اجو و الغام کا منتق کھ شہرے۔

اتَّ أَكُ مُكُوعِتْ اللهِ أَنْ قَاكُو الْحِرات -١٣)

"دره نظافت الله کے نزدیک تم یں سہے زیادہ عن سن والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پر بہرگار سے نیا الله تعالیٰ کا فاتم کر دہ معیا بونضیلت ہے۔ انسانی معاشرے بیں ایک کو دوسروں پر بہرگاری کے میران بیں اب کی کو دوسروں پر بر برکی حال ہوسکتی ہے توصرت نیکی اور بر بہرگاری کے میران بیں ایک فردسروں پر بر برکی حالی تن بھی دوسرا معیاداللہ کے نزدیک کوتی جنتیت بنیں دکھتا۔

(۱۲) خدا کا مفرد کرده صنابطه جیات محض خوشنا اخلائی اصولول کا کوئی ہے جائ مجموعہ منیں سے اس کی بنت برائی مضبوط فوت نافذہ سب اور بھی فوت نافذہ اس کی اللہ دس سے مقتدرا علی کا ادشا دسہ ۔

رِإِنَّا ٱنْذُذُ ذُنْ كُرْعَ ذَابَّا حَرِيبًا أَهُ يَوْمَ بَيْ خُلُ الْمُؤْمِ مَا كَتَدَّهِ مَتْ سَيَلَ ﴾ ( السنباء - ٢٠)

ہم نے تم لوگول کو اس عنداب سے ڈرایا ہے جو قریب اُ لگاہے، بس روز وہ سب کھ دیکھ لے گاجواس کے ہاتھوں نے ایکے تھیجا ہے۔

إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلْيَتِ وِرْجِعُونَ ۚ (البقري -١٥١)

ہم اللہ ہی کے لیے ہی ادرای کی طوت مہیں بلط کر جانا ہے .

آخرت کی جوابر ہی کا بیر احساس انسان کی زندگی بی ذمر داری کا عنصر داخل کرکے اسے بے مہار ہونے سے بچالتیا ہے ادر وہ اپنے نفس کے اثنا دوں پر جلنے کی بجائے اپنے ایک ایک ایک ایک ایک مرخ دتی کا خیال دکھتا ہے۔ ایک ایک ایک عنو شنودی ادر اس کے سامنے اپنی سرخ دتی کا خیال دکھتا ہے۔ ایک ایک عنوائی اس سلطنت بیں قانون کی کمل حکم انی ہے۔ بندوں کا کام صرف اس قانون اس قانون

کی بابندی اور بحیتیت خلیفه اس کا نفا ذہبے۔ ان بیس سے کسی کو بھی ، بہاں کسی کہ کسی بی کری بیاں کسی کہ کسی بنی کر بھی ، نہاں کسی کہ کسی بنی کا اخت بیار مہیں۔ اس کی بابندی حس طرح ایک بیتنی کا اخت بیار مہیں۔ اس کی بابندی حس طرح ایک میں مام آدمی پر لازم ہے اس طرح اللّٰہ کا بنی بھی اس کا بابند ہے۔ "فا فون کی حسکم انی ایک میں اس کا بابند ہے۔ "فا فون کی حسکم انی

(Rule of Law) کا بیرتفتور صدا کے دین کے سوا اور کمیں بنیس فی سکتا۔

اِنَّا اَنْ لَنَا اَلْمَا الْکُونِ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمُ اَنَیْ النَّاسِ بِمَا اَدْ کَ اللَّهُ ﴿ (السناء ١٠٥)

ایم نے نیری طنب ریرکتاب تی کے ساتھ آنادی ہے ناکہ نولوگوں کے درمیان اس علم خی کے ساتھ آنادی ہے ناکہ نولوگوں کے درمیان اس علم خی کے ساتھ آنادی ہے ۔

فنگ مَا يَكُونَ كِيُ اَتْ اُبَ تِرِكُ الْمِنْ سِنُتَا يَ نَفْرِی اِنْ اَسَتَبِعُ إِلَّمَا لَيُو اَتَى اللهِ ال اِلَّةَ اِلْاِلَةَ الْاِلْمَا اَ الْحَافُ اِنْ عَمَيْتُ دُنِیْ عَدَا بَ کِیمِ مِعْظِیْرِ (ایونس - ۱۵) اے محد ایک محد ایک میں اس کتاب کو اپنی طرف سے بدلنے کا حق بنیں رکھنا۔ بیک او مرف اس دمی کا ابناع کرتا ہوں ہومیری طرف آنا دی جانی ہے۔ اگر ئیں اسپنے دب کی نافرانی کردل ترقیجے برطے دان کے عذاب کا وارسے۔

(۱۲) الله کے دائمی نافال انتقال اور غیر متبدل اقتدار اعلیٰ کی طرح اس کی طرف سے

مقرد کردہ انسان کے بنیادی حقوق مجی دائمی اور غیب رستبدل بی ۔ اُن بی کسی کو تبدیلی یا تینے
کاخی نہیں ہے۔ یہ محفوظ وسٹین حقوق فرد اور ویاست کے درمیان ایک شخکم رشنہ قائم کرتے
ہیں اور باہمی نزاع و شعکش کی بجائے ان دونوں کو ایک دوسرے کا معاون وسرپرست بلانیے
ہیں۔ اللہ کے قرائین آئے دن تبدیل بہیں ہونے ۔ اس نے جن امور بی انسان کو اَ ذادی مخبی ہے
ان بی کسی کو مداخلت کا اختیار نہیں اور جن امور کے بارے بی واضی احکام دیتے ہیں ان
میں کی درکور قانون ساذی کا خی نہیں۔

وَنَتَ تَنْ كَلِمُ وَلِهِ صِدُقًا دَّعَدُلًا الأَمْسِكِ لَ لَكِلِيَّةٍ ﴿ (الانعام - ١٥) مهارے دب کی بات سچاتی اور انصات کے اعتبار سے کابل ہے۔ کوتی اس کے نراین کو تبدیل کرنے دالا مہیں ۔

كانت بين كخيلت الله طفال السيري المفيد بين المان المان

كُنْ تَجِهُ لُوسَتُ مُّهُ اللهِ تَبُ رِسْ لِلْالالاحزاب - ٢٢)

اور نم الله كى منت مي كوتى تبديلى مذياة كه . وَلَامُهُ لِللَّهِ لِلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالانعام - ٣٢)

الله كى بانول ا قوائين واسكام ) كربرلنے كى طاقت كى ي بنيں ہے۔

گرباس کاعطا کر دہ ضابط جیات ایک دفعہ میں جی قیامت کی کئی تبدیلی نیس ہوسکتی ۔

میڈیبن رکھن سے بے گئے عہد و میڈاف کی باسواری کے ان ثنائج پر غود کرنے سے آب لاز گا اس بنتج پر بہنچ پی گئے عہد و میڈاف کی باسواری کے ان ثنائج پر بخود کرنے سے آب لاز گا اس بنتج پر بہنچ پر بہنچ پر بہنچ پر بہن گئے کہ اللہ نے اپنی بندگی کا حلف نے کرانسان پر بہت بڑا احمال کیا ہے۔

یر میٹات دراصل انسان کے لیے آذاوی کا منتور آغم (Magna Charta) ہے جس کے ذراحیہ بندوں پر بندول کی حاکمیت کا کمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تفالی کو یہ بات سخت تا بہند

المان كوال في بهتري صورت بريدا كيادة صَوّدَكُمْ خَاحْتَ مُورَكُمْ (المون ١٢) جَس كى تخييق مبترين سانصن بر بهوتى لاكتفان خَلَقْنَا اللِاسْكَاتُ فِي إِنْ الْآيِن ، ٢) بيدعلم كى اشبار كومنخ كروياكيا (اَلَمْ تَوَاتَ اللهُ سَنِحَوَّلِكُمُ مَّا فِي الْمُنْ وَالْفُلُكِ نَجُرِي الْمُنْ وَالْفُلُكِ نَجُرِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْفُلُكِ نَجُرِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْفُلُكِ وَجُرِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذُالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّه (العين ١٥) اور بهراين روح بهزمك كراست بحود ملا مك بنا ديا كميا د ونفتخت ديده مت رَّدُجِي نَفَعُولًا لَهُ سَجِدِينِ : الحجر ٢٩) وه السّال خود احيث بى جيبي السّانول يا ابي خدمت پر مامور د دسری مخلوقات کے سلمنے سجدہ ریز ہوجائے اور اللہ کی بخشی ہوتی عزت و عظمت کو گنواکر ذلت دمینی کے گاسے میں جا گرسے وہ انسان کو خود اس کے مفاویس بارباريه بات ذبن تنين كرانا سي كرعقبده توجيدي منهاد المياشرف وفضيلت سبے، وفاد وہر باندی سے ہم اس سے بال ہرا برسٹے اور ہلاکت وبر بادی کے زینے میں بیسے ۔ اسی بیے قرآن کا پودا زور کام صرت دو نکول برہے ایک خداکی وحدا بنیت اور دوسرے انسان کی حیثبت بندگی۔ وہ اس بنیا دی رشنہ کو مخلفت بیرالوں میں بیان کرتا ہے اودانسان کوکسی بھی دورر ہے تھی یاشتے کے مامنے سرچھکانے سے دو کہ اپ وہ کہ کہا ہے: (۱) "تم لوك خداكو جيور كرجتين بكاريني بكارية مندنے ہوئے (الاعراف مم ١٩)

(۲) "وبی النّد نهادادب ہے، بادست هی اسی کی ہے، اسے چوڈ کر جن دوسروں کو تم بہار نے بودہ ایک برکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ (قاطر ۱۱) (اسمان کو تم بہار نے بحد وہ ایک برکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ (قاطر ۱۱) (۱۳) اللّه کے سوا دوسر نے خدا بھی بونے تو (زمن و ایک اللّه کے سوا دوسر نے خدا بھی بونے تو (زمن و اسمان) دونوں کا نظام مجرا جاتا ہے (الانبیار ۲۲)

(۲) "ادر کوتی ددمرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اگرابیا ہوتا تو ہرخدا ابنی مخلوق کو لے کرانگ ہوجانا اور بھردہ ایک دومرے پرجراھ دوٹر نے (المومون او)

(ف)" اے محد ان سے کہوا گراللہ کے ساتھ دوسے خدا بھی ہونے حبیبا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ، تو دہ مالک عربی کے مقام پر بہنچنے کی کوشش فرد کرتے رہی ارسی ہیں ارسی ہی ایک کشش فرد کرتے رہی ارسی ہی ایک شخص نو دہ ہے جس کی ملیت میں بہت سے کی خاص آفا کا خال دنیا ہے ، ایک شخص نو دہ ہے جس کی ملیت میں بہت سے کی خاص آفا کا خلام ہے ۔ کیاان دونوں کا حال مکیاں ہو سکتا ہے ۔ رہا کا پورا کا پورا ایک ہی کی قال مالے علام ہے ۔ کیاان دونوں کا حال مکیاں ہو سکتا ہے ۔ رہا کا دانوم ۔ ۲۹)

دور سے تمام معیان دلوبیت کی حقیقت کو داختی کرنے اور النانی ذہن کو ان کی معربیت سے بخات دلانے کے لیے قرآن کا بہ انداز تفہیم طاحظہ ہو اللہ مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معرود دل کونم خدا کو چواٹر کر بہارتے ہو وہ مسب مل کرایک مکھی بھی پیدا کرنا چا ہیں تو ہنیں کر سکتے۔

بلکہ اگر مکھی ان سے کوتی چیز چھین کر لیے جائے تو دہ اسے چھڑ ابھی ہنیں سکتے۔

بلکہ اگر مکھی ان سے کوتی چیز چھین کر اور جن سے مدد چا ہی جائی ہے دہ بھی کم زورا ور جن سے مدد چا ہی جائے تو دہ اسے جھڑ ابھی ہنیں سکتے۔

مدد چا سنے والے بھی کم زورا ور جن سے مدد چا ہی جائی ہے دہ بھی کم زور "

اب نباینے خدا کے غلام کو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی قرت اپنا غلام بناسکتی ہے؟

ہے کوئی دوسرا مفتد دِاعلی جواس کا سرائیے سامنے جکوا سکے ؟

مہر ایک سجدہ بنے قرگرال سیسیمیتا ہے ۔

مہر ایک سجدہ بنے قرگرال سیسیمیتا ہے ۔

مہر ایک سجدہ بنے قرگرال سیسیمیتا ہے ۔

مبراد سجد سے دنیا ہے آدمی کو شجات! را نبآل)
خدا کو مقندرِ اعلی سیم کہ لینے کے ان طقی ننا کج اوران سے دجود ہیں آنے والے
انسانی معاشرہ کی ایک اجمالی نصویر دیکھ لینے کے بعداب ان اثرات و ننا کج کا جائزہ لیجے
عواس مقندرِ اعلیٰ کو منہ مانے اوراس کے ساتھ کیے گئے مثباتی سے ددگر دانی کی صورت ہیں
مرتب ہوتے ہیں اوراس می مدین طوس اور واضی شکل میں جاری نگا ہوں کے ساتے ہیں۔

(۱) انسان نے خدا کے ساتھ ہونے والے میثاق کو سیم کرنے ہے انکار کیا تر فرراً بر متلہ بیلا ہوگیا کہ دہ اپنے حقوق ، ریاست کے دجودادر حکم انوں کے اختیارات کے بیے منہ جواز کہاں سے ہمتیا کرے ؟ کس فانونی دنیا دیڑ کے حوالے سے فردا در ریاست کے تعلقات کا تعبین کرے ؟ اس ضرورت سے مجبور ہو کراسے ختیقی میثان کی جگرا بک مفرد ضد میثاتی ، معاہدہ عمرانی (Social Contract) کے نام سے گھڑا پڑا۔

(۱) جنبقی میثاق نے انسان سے اپنے خالق د مالک کورب مانے کا حلف لیا تھا بھر فرضہ معاہرہ نے اپنے ہور کر دیا اور معاہرہ نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو خدا مانے اور ان کے آگے سر حبکانے برجبور کر دیا اور بول انسان برانسان کی خداتی کا آغاز ہوگیا۔

رس حقیقی مینات میں مقتدرِاعلی صرف ایک ہی ہے تی کو مانا گیا تھا، مفردضرفیات میکروں مقتدراِعلی حجد مقتدراِعلی کے تمام حقوق واختیا دات سونینے پڑے ہے مقتدراِعلی کے تمام حقوق واختیا دات سونینے پڑے ہے اور ایک خدا کی بندگی کی بجائے انسان کو اپنے خود تراشیرہ خدا دل کی بندگی کا طوق گلے میں ڈان پڑا۔

(۱۷) وصرت اقتدار نے دصرت ریاست کوجنم دیا تھا۔ اب کشرت اقتدار نے دُنبا کو سینکر ول چوٹی چوٹی ریاستوں برتھیم کر کے انسانیت کا شیرازہ منتشر کر دیا۔

(۵) خداکا افتدار دائی اور ہم گیر تھا۔ اب عارضی اور محدود مقتدراعلیٰ وجو دمیں اُت ادرا ہنوں نے جب اپنے افتدار اعلیٰ کو دوام بننے اور اختیادات و صدود سلطنت کو دست و سین کے دست و سین کے بیات کا قان ہوگیا۔ یہ انسان وینے کے لیے ہاتھ پاقل پاول مارٹے شروع کیے تو بہیں سے طلم اور ضاو کا آغاز ہوگیا۔ یہ انسان کے بنائی جنگ وجدل، ہوئی مکر کی میانی اور کستھال نے انسان دنیا کا امن وسکون فادت کر دیا۔

(۱) انسان خدلے ناتب کی حیثیت ہے اس دینا یک عظمت و تکریم کے بند ترین مقام پر فاتر تفا اود اسٹرٹ المخلوفات نفا اب اپنے اس جیسے انسانوں کی خداتی ہیں ار ذل المخلوفان

بن گیا۔ اس کی دد کوٹی کی حیثیت نہ دہی کہی مقتدراعلی نے اسے در ندوں کے سامنے ڈال کو کھیل تماشے سے کطف اندوز ہونے کی خواجش پردی کی کمی نے اسے آگ کے الاقہ ہی تھوں ہر جوز کا کہ کسی نے اس کے کا ندھوں ہر جوز کا کہ کسی نے اس کے کا ندھوں ہر اپنا کفت افتدار دکھ کر مواری گانتھی ، کسی نے کو ہویں بلا ایا ، کسی نے اس کے کا ندھوں ہر اپنا کفت افتدار دکھ کر مواری گانتھی ، کسی نے کتوں کے گلوں میں پرطسے ہوتے بڑوں کی طرح ان کو گوں میں پرطسے ہوتے بڑوں کی طرح اندار دن میں نے جا کر بیجا ، کسی نے مقابلہ اس کی گردوں میں آئی طوق ڈالے اور معیش خوتی کیا اور ان کے دومیان اب بھی یہ مقابلہ اس پرائیم بم برساتے ، کسی نے سمندودل میں خوتی کیا اور ان کے دومیان اب بھی یہ مقابلہ جادی ہے خوش میاری ہے کہ ہم میں سے کوئ فی سیکنٹ گئے اور میول کو بلاک کرنے کی المیت رکھتا ہے بخش ان خود ساخت مقدر دان میں منبلا ہوگیا ہے ان خود ساخت مقدر دان اس کی جائی ہوگیا ہے معذوظ ہے مذمال ، مزعوت سلامت ہے نشا برد ، دہ ایک ایب ایبے عذا ب میں منبلا ہوگیا ہے معذوظ ہے مذمال ، مزعوت سلامت ہے نشا برد ، دہ ایک ایب ایبے عذا ب میں منبلا ہوگیا ہے حول ہی کو تی کو کرتی واہ اسے بھاتی بیس دے دہی ۔

(ع) الله تعالی نے انسان کو مساوی الینیت قرار دیا تھا۔ اب ریک انسل، علاقول زبانوں ادر در در سرے امتیا زات پرمبنی گروہ بندیوں نے اسے مختف قرموں میں بانٹ دیا ادر پھر تومی مفاوات کی وسعت دحفاظت نے ایک ہانا عدہ فلسفہ کی صورت اختیاد کرکے بیشنزم کرخم دیا جس نے جوٹی اور کمزور قوموں کو طاقت زور کا غلام بنا دیا۔

اسی بنینلزم کے بین سے ہٹلر کے نازی ازم ، مولینی کے فاشنرم ، امریکیہ اور برطانیہ کے امریکیہ اور برطانیہ کے امریکی اور ان کے غلبہ وتسلط نے پہلے سادی دنبا کو توآبا دیا تی نظام ہیں جگڑا اور بھرمفا دان کے نشادم نے اسے درعالمی جنگوں کے جہنم ہیں جھوبک دیا۔ اور بھرمفا دان کے نشادم نے اسے درعالمی جنگوں کے جہنم ہیں جھوبک دیا۔ (۸) خدا کے ال سے بردی شن اوم کوایک ای صابط جیات ملاتھا۔ اب انسان انبا

صابط جبات خور د ضع کرنے بیٹھا تو بڑت نے منصادا در ہے مہنگم خلیفے، نظر ہے اور نصورات اُ بھر کرسا سے اُستے مگران ہیں سے ایک بھی ایبا نرتھا ہو ہوری انسائیت کے بیے فابل قبول ہوتا کیونکہ ان برمخصوص مفادات ،مخصوص مغرافیاتی اور ناریخی حالات ،مخصوص ماحول اور سرب

(۹) انسان کا وضع کردہ منا بط حیات ہونکہ کسی منترک نفسہ اِلین اور اخلائی اقدام پر مہنی بنیس نفا اس بے سیرت دکردادگی کی۔ دگی کا بھی کوئی امکان بائی نہ دہا۔ ہر جوبہ لئے مفند لِاعلیٰ نے اپنی اپنی دیاست بی اینے عفوص قری مفاوات کی کمیل کے لیے ایک خاص تربیق نظام کے کنت شہروں کو ایسے کر داد کے ساہنے میں ڈھالا کہ دہ اسپنے ملک کے لیے اُر بیتی نظام کے کنت شہروں کو ایسے کر داد کے ساہنے میں ڈھالا کہ دہ اسپنے ملک کے لیے درمیان مالمگر نومفید شہری نابت ہوں مگر ماک کی حدود سے باہر باتی انسانی دنیا کے لیے ڈاکو ڈل ، سیروں ، فائوں اور فائدوں کا کردار اوا کرسکیں۔ بول انسان اور انسان کے درمیان مالمگر رشتہ اخترت کی کوئی بنیا د بانی سر دبی سب ایک دوسے کی جان و مال ، عزت دا برد ، دستے اس مکی درمائل اور حکومت واقت اور اول بی سب ایک دوسے کی جان و مال ، عزت و آبرو ، دس میں دبی رسب کوایک درمیان مالمگر کی موائی نے ان سب کوایک ذبی درسرے سے خبرا کر کے بودی انسانی دُنیا کو نفنادات ، اخلانات ، کشیدگی اور دشمنی کی اماجگاہ درسرے سے خبرا کر کے بودی انسانی دُنیا کو نفنادات ، اخلانات ، کشیدگی اور دشمنی کی اماجگاہ درسرے سے خبرا کر کے بودی انسانی دُنیا کو نفنادات ، اخلانات ، کشیدگی اور دشمنی کی اماجگاہ نا دی

(۱۰) خلاً كاعطاكرده صابط حيات اعلى تربن اخلاقى تغليات برمينى تقادخداك بأفي انسان

نے اخلاق کو بالاتے طاق دکھ کو مادی مفا دات کو اس کی بنیاد نبایا۔ اس مفاد پرمتی نے ایک اس ملک بیں اسبنے دالے باشدول کو ایک دومرے کا دشمن بنا دیا۔ ان کے درمیان اثیار و ایک محد ردی اور تناون و مثیر خواہ کی کی بجائے خود خوشی اور مردم آذادی کے رجمانات ابھرائے ہوائے اس مفاد پرستی نے ایک طبقات اس مفاد پرستی نے ایک طبقات مارہ اور مدمری طون منظم دفاع کے بیے طبقات کی مفاد پرستی نے ایک طبقات کو جنم دیا اور بھران طبقات کی سرد دگرم جنگ نے انسان کو انسان کے خون کا بیاسا بناکر دنیا کا امن و سکون متمہ و بالا کر دیا۔ بی طبقانی جنگ ایک باتیا عدہ فلسفہ بنگی اور کا بیاسا بناکر دنیا کا امن و سکون متمہ و بالا کر دیا۔ بی طبقانی جنگ ایک باتیا عدہ فلسفہ بنگی اور کا بیاسا بناکر دنیا کا امن و سکون متمہ و بالا کر دیا۔ بی طبقانی جنگ ایک کار تواب بھے ہوا اور اس جنگ ایک ایک کار تواب بھے ہوا اور اس جنگ بیں ماراجانا شادت نواد یا یا۔

(۱۱) خداکے ضابط جان کی دوسے مسابقت کا اصل میدان تھا تقویٰ، سکین اب اس کی حکد اساب عین کی فرادانی اور نفس کی لذنوں کو سکین بہنچائے اور مزیر پردان چڑھانے والے سازو سامان کے مصول کی جدوجہ حرفے لے اس میدان سابقت نے ہرانسان کواسپے نفس کا غلام بنا کو اسے جون زراندوزی پی منبلا کر دیا ہجوام و حلال اور جائز و ناجا زرکے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور بڑائی کا معیاد سے قراد پایا کہ دور رول کے مقابلے پی ایک شخص کے پاس بندھن ٹوٹ کے اور بڑائی کا معیاد سے قراد پایا کہ دور رول کے مقابلے پی ایک شخص کے پاس اس دنیا ہیں عنبیش وعشرت کی زندگی بسر کرنے کا کتن وافر سامان موجود ہے ؟ اس انداز فکرنے انسان کو خود خوشی اور نفس برستی کی واہ ، برطوال کراسے دور سرے افرادِ معاشرہ کے لیے ایک انسان کو خود خوشی اور نفس برستی کی واہ ، برطوال کراسے دور سرے افرادِ معاشرہ کے لیے ایک معیط یا نیا دیا۔

(۱۲) انسان کے دخن کر دہ نمام نظام ہائے جیات کی ایک منز کہ کمز دری بہت کہ ان کے اخلائی اصولوں کی پیٹرنٹ برکوئی فونٹ نا فذہ نہیں انہوں نے اقبل تو اخلاق کو دوہ بیت ، ہی نہیں دی جو اسے الہا می نظام جیات ہیں حاکل ہے۔ اگر مہذب معافرتی زندگی کے ہے کچھ احلاتی اصولوں کے بیمی گئے تو وہ بالکل ہے دورح ا در بے جائ نابت ہوئے کیو نکہ انسان کوان اصولوں کی بابندی پر آمادہ کرنے والی کوئی توست موجود نہیں تھی ۔عقیرہ آخرت سے دوگردانی اصولوں کی بابندی پر آمادہ کرنے والی کوئی توست موجود نہیں تھی ۔عقیرہ آخرت سے دوگردانی

نے انسان کو غیر ذمر دارانہ زندگی کا عادی بنا دیا۔ اسنے ساسی دنیا کی زندگی ہی کوسب
کچھ سجھ لیا درانے اعمال کے سلسلہ بی کمی جوا بدہی کے احساس سے عادی ہو کر دہ شتر ہے مہار
بن کیا۔ اجتماعی زندگی میں "سب کے مفاد" کی خاطر اگر دہ کچھ اخلاتی اصولوں پر کا دبند ہوا بھی
نوانفرادی زندگی کو اس نے ان اصولوں کی گونت سے کمیر آذا در کھا ادراس دا ترہ میں اس
کی زندگی تم م زمیوانی سطح پراتر آتی۔

(۱۲) خدا کی سلطنت میں قانون کی حکم انی تھی سگرانیان کی فاتم کردہ سلطنت میں حکم ان کی مرضی ان کی مرضی کا اظہار کی مرضی ان (۷۷۱۱۱ of the ruler) کو قانون کا درجہ حال ہوا خفیقی منفند اِعلیٰ کی مرضی کا اظہار ایک مرضی کا اظہار ایک مرضی کو در ایک در میکان کی تیود سے بالانر تھا لیکن انسان کے اپنے تراست بدہ مقند رِاعلیٰ کی مرضی کو کوئی قراد ہمیں۔ دہ گھڑی میں کچھ ہالانری تھا لیکن انسان کے اپنے تراست بدہ مقند رِاعلیٰ کی مرضی کو کوئی قراد ہمیں۔ دہ گھڑی میں کچھ ہے ادر گھڑی میں کچھ اس کا اطلاق ایک خاص ذمائے اور خاص علاقے ایک می محدود ہے اِس بین آئی رہنی ہیں اور مقند رِاعلیٰ کی ننبد بی کے ساتھ ہی وہ بار بار نبدیل بھی بن ارتب ایس کے دفت کر دہ دسٹور جا بت میں "فانون کی حکم انی" کانفور محض میں دہ نیار نبا ہے۔ اس بیانان کے دفت کر دہ دسٹور جا بت میں "فانون کی حکم انی" کانفور محض ایک فریہ نبر بیا ہے۔

(۱۲) خدا کے عطا کر دہ بنیادی حقق متنفل ادر نافا پل انتفال منے گرانسان کے دفت کردہ دستور کی نابا تیاری نے اس کے عطا کردہ بنیادی حقق کو بھی نابا تیوار بنا دیا اوران حقوق کو فرد اور باست کے درمیان ایک سل نزاع دکئی کمٹن کا موضوع بناکر دیکھ دیا۔ اب بیرحقوق برشی جدد جدا درجا نفتانی سے حال کیے جانے بین بکین کسی آمر کی ایک ہی حقو کرسے کا نئے کی چڑا ہیں کی طرح جین سے ڈرشہ جانے بیں۔ یہ بیں وہ میکین اور نباہ کن نتائج جوانسان کر حقیقی مقدر لوگا کی طرح جین سے ڈرشہ بندگی تو شرف اور اپنے ، ی جیسے بندول کو مقند راعلی بنا لینے کے جرم بی ای دنیا کے اندر محکیت پڑ دسے بی ایس نے خدا کے فانون کی پابند یول سے بینے اور اس کی سلطنت کے اندر محکیت پڑ دسے بیں۔ اس نے خدا کے فانون کی پابند یول سے بینے اور اس کی سلطنت سے اندر محکیت پڑ دسے بی ایس نے خدا کے فانون کی پابند یول سے بینے اور اس کی سلطنت سے اپنی مرضی کے مطابات آذا دا نہ زندگی بسر کرنے کی خاط اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا کی

کیا سفیقاً اسے مطلوبہ آذادی اور خود مخاری میسراگی ؟ اپنی مرضی کے مطابق زرگی بسر کرنے کا موقع نصب برگیا ؟ یا اُنٹا یہ بتجہ نکلا کہ وہ ایک خدا کو چپوڈ کر اپنے ہی جیے انداؤں کے معرب این ماری میں بربرا تقالوا علی کا تاج دکھنے ، ان کے صورا پنی بیتیانی دگرشنے ، ان کے حق میں اپنی سادی از اور لیا کا تاج دکھنے ، ان کے صورا پنی بربیانی در مقال تا ہے در مانی تربن منصد بسے دابستہ عورت دعظرت سے دستمر دار ہونے اور اپنے جان در مال ، آبر د، دسائل اور ذہنی دجمانی قرقوں کو ان کے نصرت میں دینے برجمجور ہوگیا اور ان جو لے خلاق کی بندگی میں برترین محکوی ، ذلت در سواتی اور حسرت و ما ایس کے ماخھ کھو نرایا۔

عفیقن بر ہے کہانسان کو حاکمیت و فرا زواتی کے بیے پیدا ہی نیس کیا گیا ،اس کا کام بندگی سبے خداتی نیس اس کے خالق نے صفت بندگی کواس کی سرنزت میں نتا مل کر دیا ہے کومَا خَلَقُتُ الْبِحِتَ دَالُإِنْسَ اِلَّالِيَعِیْ لُدُونِ وَالْتُرَرِیْنَ۔ ۵۹)

۔ ہُن نے جن اور انسانوں کو اس کے سواکسی کام کے لیے بیدا ہنیں کیا کہ دہ ہمری بندگی کریں ۔

بہال بندگی سے مراد محض نماڑ ، روزہ اور بہی وہلیل ہی بنیں بلکہ اس نوعیت کی جادت کے ساتھ ساتھ اس ہیں بیٹھوم بھی شامل ہے کہ جن اور انسان انڈ کے سواکسی اور کی رہنتش ،
اطاعت ، فرابنر داری اور منیا زمندی کے لیے بیدا ہنیں کیے گئے ، ان کا کام کسی اور کے سامنے اطاعت ، فرابنر داری اور منیا زمندی کے لیے بیدا ہنیں کیے گئے ، ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا ، کسی اور کے اور کی اور سے ڈرنا ، کسی اور کے باتے ہوتے قوانین کی پیروی کرنا ، کسی اور کو اپنی نتمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا اور کسی اور کہ تا کے دعا کے دعا کے لیے باتھ بھیلانا بنیں ہے۔ ذندگی کے تمام معاملات میں صرف ایک خدا کی کال اطاعت و

فرما نردادی اور اس کے احکام کی بجاآوری کا نام بندگی ہے۔

انسان کردل دد ماغ کی ساری صلاحیتی ادر حیم کی سادی فرنی اس نبدگی کے تقاصوں كوبردا كرنے كے ليے دى كتى بيں۔اس حيثيت بندگى كونظرا ندا ذكرنے كا مطلب انسان كانود ابنی دات اورابنی قطرت سے باغی برحاناسے۔اوراسی کالازی نیجد بر بکاناسے کر دہ خور ا بنی خداتی کا مرعی بن بینچے یا ا بہا سرکسی جور کے حدا کے سامنے بھیکا دے۔ انسان جول ہی لبنا دت ک اس راه پرقدم برهاناب اس کی ذات سے ظلم وضاد کا ظور شروع بوجانا ہے۔ادلانے چز که نمام انسانول کوابیب، ی فطرت پر پیدا کیا ۔۔۔ اس بیے کسی کا حاکم بن جانا اورکسی کامحکوم بروجانا دونول بی صورتی خلاف فطرت بین رحاکیت خواه با د نشاه ا درامر کی صورت بین کسی ایب فردی ہویا یا راہین کی صورت میں ہمت سے نتخب افرادی کسی ایب ریاست کے شهرادال کی ہو یا بھیتیت مجوعی بوری دنیا کے عوام کی "ظلم میرصورست بی سرامهار كرد \_ ہے كا كيونكدانسان كى حاكميت ہرانفرا دى واجماعى شكل بيں ايك البيے مفتدرا على كو د جود ميں ليے آئی ہے جو خفیقی مقند رِاعلیٰ كی جگر نہیں لے سكتا اور بھی ضاد فی الارض كا الرائے اس نساد كاسبب برسيد كم الله تفالي نوايي فائم بالذات بهني ابني غيرفاني سيتيست ، ا بنی فرنت مخبین، ابنی شان ربوسبت اور ابنی دوسری لامی دورب شال صفات کی بنام برمقتدر اعلی ہے۔اس کا افتدار کسی کا مختا ہوا نہیں اس کی ذات کا حصہ ہے۔اس کے اختیارات کا ما خذ کوئی ا در منیں خود اس کی اینی ذات ہے۔ وہ خود ہرجیزا در ہرسماں ہے سے لیے نبازے وہ کسی سے کچھ بنیں لیا اوراس کی دین کا دائرہ اس کا تنابت کے ایک ایک ذرہ بھے کہیلا ہوا ہے۔ سب ای کے مخاج بیں نیکن وہ کی کا مخاج مہیں۔ اس میان افتداراعلیٰ کا منصب ای کو مزادار ب مین اس کے سوا ہوکوئی بھی اپنی حاکمیت و فرمانبرداتی کا دعوی کے کرا تھناہے وه ان يس سي كسي ايك صفت كالمجي حامل نهيل جو مار ده اين فرتول اورصلا حيول، اسبة علم وشور؛ اسبے عذبات داحامات ،ابنی ضرور بات اور خواہشات او راسبے اختیار دارادہ

کی نظری صدور (Limitations) کے لحاظ سے عام اوگوں ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ سب کروہ ان حدود اور تمام بشری کرور اول کے باد جود دوسروں برابنی برنری کاسکہ کیسے جائے، اپنی حاکمیت و فرما شرداتی کا اظهار کس طرح کرے اور دوررول کو اپنی اطاعت و محکوی برکیونکرامادہ کرے اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اوروہ برکر شود کو بڑا نیانے کے لیے ره اینے داترہ اندار میں رہنے دایے لوگول ہی سے اختیارات حکم انی ہفتی دمراعات مال دولت، جاه وحترت ادرابی جان کی مفاظت سے لے کرمندِ اقتداد کے تحفظ کہ ہے گی ضروريات بورى كرف واسك وداكع ودمآل ميك سميك كراسي تنبض بن كرا والديجرهابل شدہ اختیادات ودسائل کومنظم کرکے مزیبصول اختیارات دوسائل کے لیے استعال کرے ۔ اور جب ملی دسائل اس کی خواہشات دصر دریات ہے لیے کانی نرر ہیں تو پید سیوں پرجیے ص دور این ان کے انسانی و مادی دسائل پرنتید کرے ادر اس طرح اپنے دائرہ اقتراد کووسس دینے کی مسلس جدد جهد میں لگا رہے اوراس واہ میں اس نوعبیت کی جدد جهد کرنے والے خینے لوگ بھی ملتے جیلے جاتی وہ بروران کا دجود مٹاتا یا ان کی قرت سے مکرا کر مٹناجیا جاتے۔ اس کے مواکرتی دوسرا داستراس کے بیاموجود منیں کیونکہ قران کی بیش کردہ مثال کے مطابق دہ خود تواکیب مھی بنلنے یا اس کے قبضے سے کوئی جیز حظرانے بکب پر فادر نہیں ہے ۔اس کا سالا کاروبا دِحکومیت دوسرول سے حال کردہ اخذبادات اودان سے جھینے ہوئے درمائل کے ذرابير حبناسه براخنيارات درمائل من نسبت سي كي كي كداس كے نبیف بن آنے جاتے بی اسی نسبن سے اس کی طلق الفائی، اس کے دعیب و دبربر، اس کے محلول کی ورمون و رفعت اس کے اساب عیش کی فراوائی اوراس کے دائرہ اخلیاریس اضافر ہوتانیا تا سے اور میبک ای نسبت سے سے بیجہ افنداری حکومے ہوئے اوک ابن ازادی البیے حقوق ملیے دسائل رزن اورائي تشرف و ذفار سے محوم ہونے جلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں اس نوعیت کی حمرانی کا تسلط ہے۔ بڑی طافتوں ۔ Super)

(Powers) کی عالمی میارت مجی اسی نئج پر چل دہی ہے۔انسان نے جیب اور جہال خداکی بندگی ہے۔انسان نے جیب اور جہال خداکی بندگی ہے۔انسان کے حجیب اور جہال خداکی بندگی ہے آزاد ہوکرا بن حکم ان کا سکہ چلا باہد نینجہ ایک ہی نکلا بینے طلم اور پہیم ظلم فلم نظلم کے بنیرانسان کی حاکمیت کا کوئی تصور ممکن ہی تینیں۔

اس مرض کا علاج نراندان کے وضع کر دہ کسی دستور کے ذرابیمکن ہے اور نراندان کی حاکمیت کے نقسقر پرمہنی کسی بھی تنظام حکومت کی تبدیلی کے ذرابیہ،اس سے مجانت کی واحد صورت برہے کہ النان میرھی طرح خدا کے تی حاکمیت کوشیم کر کے ابنی حینتریت بندگی واحد صورت برہے کہ النان میرھی طرح خدا کے تی حاکمیت کوشیم کرکے ابنی حینتریت بندگی پردایس ا جاتے نرخو دخدا بن کر اپنے اور برمسلط بردنے کی اجازت دے۔

# بنيادي مقوق كااسلامي تصور

گذشتہ باب ہیں اللہ تعالی کے اقتدار اعلی ،انسان کے عہد بندگی ، ونیا ہیں انسان کے عہد بندگی ، ونیا ہیں انسان کے منصرب خلافت ، خدا کے عطاکردہ ضا بطر حیات کی پابندی ،آخرت ہیں اعمال کی جوابہ ہی اور ان اعمال کے مطابق دائمی جزار در مزاکی مجت سے اسلام کے تضور بنیا دی عفزی کی بڑی حذیک وضاحت ہوگئی ہے ۔ تاہم اس کی مزید نظر نئی و نوشیج کے لیے اب ہم اس کا ارتجی ، فالرنی اور اخلائی میں وقادی سے جا ترزہ لینے ہیں ۔

### ماريخي بهلو

تاریخی افتبار سے دیکھا عاتے تواسلام بیں بنیادی عوق کا تفور اتنا ہی قدیم ہے جننا النان کا دجود۔ النان کے خاتی و مالک نے جس طرح اس کی طبعی زندگی کے بلے بُوا، پائی ، خوراک ، دوشنی اوردو سرے بے شار اساب ذندگی فراہم کیے بین اسی طرح اسے معاشر تی فرراک ، دوشنی اوردو سرے بے شار اساب ذندگی نے ساتھ ہی عطاکر دیا تھا۔ قرآن ذندگی بسر کرنے کے بلیا بی معاکر دیا تھا۔ قرآن اس حقیقت کی دافتی شہا دت مہیا کرتا ہے کہ النال کو اس دنیا ہیں بھی اور مضب خلافت بر فائز کرنے سے بہلے اسے حقوق و فرائعن کا مشور عطاکر دیا گیا تھا اور اساب زندگی کی فراہم کے ساتھ ہی آدا ب زندگی میں مکھا دیے تھے۔ اس دنیا ہیں آئے والے آدلین انسان نے کے ساتھ ہی آدا ب زندگی میں مکھا دیا تھے۔ اس دنیا ہیں گئے والے آدلین انسان نے

ابی زندگی کا آغاز جهل کی ناریجی بی بنیس علم کی دوشتی بین کیا تھا۔

وعکم اُورکی کا آغاز جهل کی ناریجی بین بنیس علم کی دوشتی بین کیا تھا۔

وعکم اُورکی کے آغاز جھر اُلک کے آغاز البقری ۔ ۱۳۱ اور اللّہ نے آدم کو ساری جیزوں کے نام سے بہر جینا ہے کہ بیعلم ادھورا نہیں ، کا مل تھا ،النان کو اس و دنیا بین جن جیزوں سے داسطہ پڑٹ نا تھا ان سب کے نام اسے سکھا دیتے گئے تھے ۔ نام سکھانے کا دنیا بین جن جیزوں سے داسطہ پڑٹ نا تھا ان سب کے نام اسے سکھا دیتے گئے تھے ۔ نام سکھانے کا مطلب بیر نیس کر محض انتیار کو گھوا دیا گیا ہو بلکہ ان کے آثار و خواص ، نافع اور مضر میلو، ان کے استعمال کے طریقے اور اس کے ساتھ انسان اپنے بنیا دی علم اور تھین کو پوری طرح واضح کر دیا گیا۔ زندگی کے ادافا میں کے ساتھ ساتھ انسان اپنے بنیا دی علم اور تھین کو جیس کی جبلت کے ذراجی اس

علم الاشنا - كا دائرہ وسیع كرنا گبا اور سرسلسلہ مہنو زجا دى سئے يولانا مود ددى اس آيت كى تفبير

يس لكھتے ہيں

"النان کے علم کی صورت صرف ہی ہے کہ وہ ناموں کے ذرابیہ سے اثیا ہو کے علم کو ابنے ذہن کی گرفت ہیں اڈنا ہے۔ البنداالنان کی تمام معلومات درائیل اسمائے اشیار کو علیہ النان کی معلومات درائیل اسمائے اشیار کو علم دیا تھا یم الفیٹ آئی معلوا قدل صفحہ میں انتیار کا علم دیا تھا یم الفیٹ آئی النان کو مختلف اشیا ہے تھا تو النی النان کو مختلف اشیا ہے تھا تو النی النان کو مختلف اشیا ہے تھا تو النی النان کو مختلف اشیا ہے تھا ہوا تو ساتھ کا بھی بولوا تھا ہوا ہوگی کہ انسان کھن اپنے قیاس دگان یا دجدان کی بنا ہوا ہوا تو ساتھ کی معرد کر دہ صابح کی درائیل کو تھی دی تو ادھوں تھا۔ تا بیل نے جب خدا کے صفور ابنی نذر قبول نہ ہونے کے بعد ماہیل کو قبل کی دھی دی تو ادھوں سے برجوا ب مقامے باتھ نیں ابنی نذر قبول نہ ہونے کے بعد ماہیل کو قبل کی دھی دی تو ادھوں سے برجوا ب مقامی بدل انسان کو تھی کو انسان کو بین ہوا ہوں کی جاتھ نیں انسان کو تھی کو کہ انسان کو کہ کا کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کو کہ کو کہ

ب= "(المائده-٢٩)

یر الفاظ صات بنارہ بیں کہ ایک گان کا کام ہے ادداس کام بحری ہم بی ڈالاجائے کی ہدایات کاعلم تھا۔ دہ جانما تھا کہ بر ایک گناہ کا کام ہے ادداس کام بحری ہم بی ڈالاجائے گا۔ اس نے تحق خوت خوائی بنا۔ برابنی جان دے دی مگر بھاتی بر اجھ اٹھا ناگوادا نہ کیا ۔

گا۔ اس نے تحق خوت خوائی بنا۔ برابنی جان دے دی مگر بھاتی بر اجھ اٹھا ناگوادا نہ کیا ۔

صفرت آدم کو خوا ، بندگان خوا ادر دو رس می کنوفات خوا کے سلد میں حقوق و فرائش کیا جو صفال کیا گیا تھا وہ انسانی ڈندگی کے کھنگف الاتھاتی مراحل ہیں دفت کے مما لل درتھا صوں کیا جو صفائی نہا تھا وہ انسانی ڈندگی کے کھنگف الاتھاتی مراحل ہیں دو رہنماتی کے لیے سل کے مطابق نئی تشریحات، توفیعات ادراصافی احکام کے ساتھ حضرت آدم سے کو مضرت کو میں نازل میادیا ۔ کام کے دربیعا انسانی نشان سے دائے دائے احکام بھی نازل مناز ہا ۔ انسانی نشان سے دائے دائے اور احلان کو نیا در احلان کو دیا گا۔ کو دائے احکام بھی نازل میں نہائی بھی آخرا فرائی بڑا کو ان بینت کی تعلیم و تر بریت کا پیسلسلم کمل ہوگیا اور احلان کو دیا گا۔

" اَلْبُوْمَ الْمُلْتُ لَكُمْ وِنْبُكُمْ وَالنَّهُ مِنْ عَلَيْكُ لِغِيْنَى وَرَضِيتَ لَكُمُ الْمِسْلَامَ وِنَبَالُ الماعْد، ٣)
ساح بُن نَعْت تم بِرَمَا المردى اورنها المعالى على المرديا اورا بنى نعمت تم برتما المردى اورنها المعالى على المردى المردى المرتها المعالم كونها المردي في المنام كونها المعالم كونها كونها المعالم كونها المعالم كونها المعالم كونها ك

یہ دین جوحفت وگر براکر کمل ہوا چلاکہاں سے تھا ؟ اس کی نادی کا ماضطہ ہو؟

" اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابرا ہم اور آل عراق کو تمام دیا والوں پر تربیح
دے کر (اپنی دسالت کے لیے) منتخب کیا تھا۔ بیرا کی۔ ہی سلسلہ کے لوگ تھے ہو
ایک دوسرے کی سل سے بیدا ہوئے سکھ (ال عراق ۔ ہم)
کریا حضرت آدم سے انسانیت کی برایت وونہاتی کے جس سلسلہ کا آغاز ہوا تھا وہ کسی فظل کے بیر سلسلہ کا آغاز ہوا تھا وہ کسی فظل کے بیر کی بات کہ بات صوت آئی ہی بین کی المہائی تعلیات المبیارے ساتھ جادی و ہیں۔ بلکہ اس سے بھی اہم ترحقیقت صوت آئی ہی بین کہ المہائی تعلیات تسلسل کے ساتھ جادی و ہیں۔ بلکہ اس سے بھی اہم ترحقیقت صوت آئی ہی بین کہ المہائی تعلیات تسلس کے ساتھ جادی و ہیں۔ بلکہ اس سے بھی اہم ترحقیقت

یہ ہے کہ نمام ابنیا کرائم کمی فرق واخلاف کے بغیر ایک ہی دین کی طاف لوگوں کو دخوت فیتے رہے۔ اُن کامشن ایک تھا وہ ایک ہی صابط حیات کے علم واد تھے اور یہ ضابط حیات ان کا مفرد کردہ بہنیں بلکہ انہیں منصر ہے دمالت برما اور کرنے والے مقتدرا علیٰ کاعطا کردہ نھا۔ مقرد کردہ بہنیں بلکہ انہیں منصر ہے دمالت برما اور کرنے والے مقتدرا علیٰ کاعطا کردہ نھا۔ "ادلت مقرد کر دیا ہے نہا رہے ہے وہ دین جس کی ہوا بیت کی تھی اس نے فرع کی گئی دائے مقدی کہنا دی طوف اور جس کی دی کی گئی دائے مقدی کی ماتھ کہنم لوگ فائم کرواس دین کو ابرا بیٹم اور موسائی اور میں کو اس تا تید کے ساتھ کہنم لوگ فائم کرواس دین کو

اوراس میں متفرق مز ہوجا قر التوری سا)

یہ دبن محض عقائد کی اصلاح کی محدود منیں تھا ملکہ اصلاح عقائد سے لے کرزندگ کے تمام معاملات کی درستی بہت بھیلا ہوا تھا اوراس میں ہزشعبہ زندگی سے تعلق مفصل مہایات موجود تھیں.

وَكَتَبُالَهُ فِ الْالْوَاحِ مِنْ كُولِ الْمَالِوَ عِنْ كُولِ الْمَالِوَ وَالْفُولِ الْآلِكِ الْمَالِوَ وَالْف الْمُرْقَوْمَكَ يُلِّحُونُ وَإِباحُهُ فِي الْالْعِلْفِ ١٢٥)

ا درہم نے موسی کو ہر سنعبہ و ندگی ہے منعنی تصبحت اور ہر بہاو کے منعنی واضع ہوا بت تنحینوں بر لکھر دی اوراس سے کہا ال برایات کو مضبوط ہا تفول سے سبنھال اور ابنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی بیروی کریں۔

اب خالص حقوق وفراتض كى زبان بن سنبتے كريد دين اوداس كى مفصل برايات

کیافنی ؟.

"باد کرد! اسرآبل کی اولا دسے ہم نے بختہ عدلیاتھا کہ اللہ کے سوائمی کی عبادت نہ کرنا "مال باب کے ماتھ، دمشتہ دارول کے ماتھ، تیمیول اور مسکینول کے ماتھ نیمی ساتھ نیمی ساتھ نیمی ساتھ نیک ساتھ میں اس عہدسے پھرے ہوتے ہو۔ بھر ذرا یادکرو

ان دوابط ادر در شتول کی نشر نے کرتے ہوتے مولانا مودودی کھتے ہیں :

" بینی جن دوابط کے نیام اورانتہ کام پرانسان کی اجتماعی وانفرادی فلاح کا الخصار

ہے اور جنہیں درست و کھنے کا اللہ نے تھم دیا ہے ان پر یہ لوگ نلیشہ چلا نے ہیں۔

اس محنقر سے جلہ میں اس فدرو سعت ہے کہ انسانی تحدان واخلاق کی پوری کہ نیا

ہر، ہو دواکہ میول کے تعلقات سے لے کرمالگیر بین الاقوامی نعلقات بک جبلی

ہر تی ہے ، صرف ہیں ابک جلہ حاوی ہوجانا ہے۔ دوابط کو کا طبخے سے مراد محض

ندتی ہے ، صرف ہیں ابک جلہ حاوی ہوجانا ہے۔ دوابط کو کا طبخے سے مراد محض

نعلقات بانسانی کا انفظاع ہی جبیں بلکہ نعلقات کی جبح اور جائز صور توں کے سوا

ہو صور نین بھی اختیاد کی جائیں گی دہ سب سی فریل ہیں انجائیں گی کیونکہ نا جائز

ادر خلط دوابط کا انجام وہی ہے جو فظع دوابط کا ہے دینی بین الانسانی معاملات

کی خابی اور نظام اخلاق و نندون کی بریادی یہ رنفیئم العث رائی جلداول صفح نمبز ()

قرآن کی بیش کرده به نادیخ انسانی حفزق اس امر کا واضح بثوت مهیا کردیتی ہے که اسلام میں بنیادی تقوق کا تصوراولین انسان کی پیرائش کے دن سے موجود ہے۔ اوراس سے بیر تقبقت بھی داضع ہوجاتی ہے کہ ان حقوق کا ما خد کیا ہے ۔ بیرانسان اوداس کی خود ساخت ریاست کے محمرانوں کی باہمی نزاع وکش کش اوران کے درمیان ہوئے والے معاہدول سے وجور میں مہیں ا تے۔ اور ندکسی مساسی مفکر یا ما ہر خانون کی دماغ سوزی کا بینجہ ہیں۔ بلکہ ہر اپنی مخلوق کے کے خالق اور اپنی رعایا کے بیے تنقی مقدر اعلیٰ کاعطیہ بیں۔ اور انسان کی ذات سے لاز اوالبتہ ہیں ان کانبین انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوگیا تھا ،ان کی آخری ادر فصل وضاحت صفرت سیدنا محدصلی الله علیه وقم کی لاتی ہوتی شرابیت میں کر دی گئی ہے۔ بیت فان ومکان کی حدود سے مادرا۔ بیں۔انسان اگرز مین سے پرواز کرکے جاند باکسی اور میادے پر حالیے تووہال بھی ان کی نوعیدند میں کوتی تبدیلی مہنیں ہوگی سِس طرح تبدیلی زمان ومکان سے انسان کی جمانی ساخت اوداس کی نطری ضرور بات بین کوتی تبریلی بنیں ہوتی اس کے حقوق و فراتف کی دائمی حیثبت میں میں کوئی تبدیلی دانع نبیں ہوگ بیعقوق ناقابل تغیراد نطعی غیر منفک ۱nalle) pable بن رياست كاكام عون كالعين سني بلكمتين عون كانفا ذهب -الم مغرب كا دعوى بيد كمه بنيادى حفوق كى نا دبنع صرحت تبن جارسوسال برانى بيه اور ابنول نے اس عرصے میں اسینے مال بڑی جدوجمداور کا دشول سے جرکیم عال کیا ہے، اس اور ک ونباس سينش باب بورى ب كان فران مونادى بادس سامنى بين كرد باسداس البن ہونا سے کہ س دن اولین انسان نے اس ونبایں قدم دکھا تھا بنیا دی عوق اسی ون سے اس کے احداس و متحور کا مصدیں۔ اور ان کا حصول دنین اس کا ابنا کا رنامر نہیں بلکہ نحور مقندرا على نے اسے بندور مج بین خوق عطا کیے ہیں۔ آئ جمال کمیں ان عفوق کی بازگشت ساتی رے رہی ہے دہاں الہامی نعلیات کے برنوہی سے بنیادی عقوق کا شعور بدارہوا ہے۔

نارين كزنس (Norman Cousins) كى كتاب "بهم خدا بريقين د كلت بيل In God)

"بہال ایک انسان کا بوبھی خی سیے وہ دوائل دوسرے انسانوں برخدا کی طرث سے عاقد ہونے والافرض ہے ہے صری ا

اسی طرح برطانوی ادر فرانسیبی در اتیر کا مطالعه اگر ند بهی بی نظر کے ساتھ کیا جاتے تو دہاں بھی بنیا دی خفوق کا اصل ماخذ بذہبی تعلیمات اور بالخصوص بردب براسلام کے گہرے اثرات میں ملے گا۔

تران کی پیش کرده نادی کے آئی۔ ندیم دکھا جائے تونظری خون (Natural Rights) کا اسلام کو ہے کونکدان ادر بیدائشی خون کو انداز کا اسلام کو ہے کونکدان اصطلاح اسلام کی اصطلاح اسلام کی اصطلاح اسلام اس موجود ہنیں ہے۔ اصطلاح اسلام اس سوال کا داختی جواب دنیا ہے کہ ان خون کو منین کو منین کو ایسام اس سوال کا داختی جواب دنیا ہے کہ ان خون کو منین کے اس سوال کا کوئی معقول ہوا ب کے مغربی مغربی مغربی مغربی مغربی معقول ہوا ب مغربی معلم دار بینی من مراد ہے کہ ادوان حقق کا نفین کرنے والی اتھاد لی کون معتون کی سے کہ نظرت سے ان کی کیا مراد ہے کا دوان حقق کا نفین کرنے والی اتھاد لی کون میں ہیں دیے کہ بالنام نے حقق کی گیائن کی بیات پر مند جوان (Sanction) کیا ہے کا اسلام نے حقق کی کہنائن مولوں اور بیرائشی بہر کو پر دی وضاحت سے پیش کرنے اسلام کے میں اعتراض کی گینائن

### منیں تھور کی ہے۔

### قانونی بہلو

اب ان حقق کے قافر فی بہاد کا جائزہ لیجتہ اس سلدیں ایک عام خلطی ہرکی جاتی ہے کہ ہم معزب کے بیش کردہ نفور بنیادی حقق کو بطود معیاد اپنے سامنے دکھتے ہیں۔ ادر بھر والن و سنت سے جن چن کی ایسے حقق کی ایک فہرست مرتب کر بنتے ہیں جواس معبار پر پورے اتر نے ہوں۔ اور اس کے محدود وائرہ اطلاق سے مطالقت دکھتے ہول۔ اس اندانو مکرکالازی نیجہ بین کا الله مکا تفتور خقق مغرب نظر کالازی نیجہ بین کا الله مکا تفتور خقق مغرب نظر کالازی نیجہ بین کا الله مکا تفتور خقق مغرب بین کرتانوی حیثیت اختیاد کولیا ہے۔ اور اس کے حقیق خدد خال پوری طرح اجا کر نہیں ہو باتے۔

مغرب بین ببیادی حقوق کا دا تره صرت فردادر دیاست کے تعقات بہدی مقابیتی ایک دور سید۔ دہاں ان حقوق کو بنیادی قراد دیا جانا ہے جو دیاست کے دین اختیادات کے مقابیتی ایک شہری کو حال ہوئے ہیں۔ ان کی حیثیت دفاعی (Defensive) اور حفاظتی (Protective) سیری کو حال ہوئے کی کا بنیادی مقصد لیے اختیاد شہریوں کو با اختیاد حکم انوں کے ظلم دستم سے محفوظ دکھنا سیے اور ان کا بنیادی مقصد لیے اختیاد شہریوں کو با اختیاد حکم انوں کے ظلم دستم منی نظرات ہیں۔ اور دستوری ان حقیق کو شامل کیا جانا ہے اس میں فردا در دیاست باہم فرانی نظرات ہیں۔ اور دستوری حیثیت ان کے درمیان ایک مجموتے کی کی ہوئی ہوئی کے حدر میں ایک فران کی میاست کے حکم ان باہم فراتی ہیں۔ اس کے بھکس اسلام میں عام شہری اور ان کی دیاست کے حکم ان باہم فراتی ہیں ہیں درمیان ایک کو درمیان آبی کی درمیان اور انتیادات کی حدود درمیان کی جہد و فاداری میں ہندھ میں منت یہ درت درب اور حقیقی مفتد دراعاتی کے درمیان کی جہد و فاداری میں ہندھ کی کی بندسے کی اس کی دوران میں ہندھ کی درمیان کی دوران کی درمیان کی دوران میں ہندھ کی کی جہد و فاداری میں ہندھ کی کیاں سینتہ بیں اپنے دیں اور وقیقی مفتد دراعاتی کے ساتھ ایک عہد و فاداری میں ہندھ کیاں سینتہ بیں اپنے دیں اور وقیق مفتد دراعاتی کے ساتھ ایک عہد و فاداری میں ہندھ

بوتے ہیں۔ بیننیت خلیفتہ اللہ ان کا منصب بھی ایک ہے۔ کیونکہ خلافت کی فردیا گروہ کو بنیں بلکہ میٹ سکینٹ الجھاعت اپوی امست مسلمہ کوسونی گئی ہے۔

"التّٰہ فے دعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جوتم ہیں سے ایمان لاتے ہیں اور جنہوں
ف نیک عمل کیا ہے کہ وہ ضردان کو زبن ہی خلیفہ بناتے گاجس طرح اس نے
ان سے بیلے لوگوں (مومین وصالحین) کو خلیفہ بنایا تھا۔" (النور۔ ۵۵)
اس ایت سے داضے ہے کہ خلافت کا بنا بنی افتذاری مسلانوں کو بحینتیت مجوی حال
ہے۔ اس بنا۔ پر حضرت او بر مصدلی فی خلیفتہ اللّٰہ کہلانے سے انکاد کر دیا تھا۔ کیو تکہ
خلافت تو دراصل بوری است کو عطا کی گئی تھی مذکہ ان کی ذات کو۔ ان کی خلافت کی اصل
حینیت بہ تھی کہ ملیانوں نے اپنی مرضی سے اپنے اختیارات خلافت ان کے مبرد کر دیتے تھے۔
خلافت کی ای حقیقت کے پیش نظر حضرت عرض نے انہ ایرالمومنین "کے خطا ب پراظار لہدندیگ

مسلانوں کا امیرادراس کی حدود ادارت ہیں بینے دالے نہری ابنے ابنے دائرہ عمل ہیں حدددانشد کے پابند ہیں۔ ان کے اختبارات اور خون با ہمی طور برشیم شدہ ہنیں بلکخنفی مقدر اعلیٰ کے مطے کردہ ہیں۔ یہ دونول قرآن و سندن کے ایک ایسے نا قابلِ ترمیم اور ناقابلِ تینیخ (Irrevocable) دستور کے سخنت زندگ بسر کرنے کے پابند ہیں جس کی کرتی ایک دفعہ بھی ان کے حوق اور اختیارات بھی ان کے درمیان قابلِ گفت وشنید (Negotiable) ہنیں۔ ان کے حقوق اور اختیارات میں کرتی طمراق ہنیں۔ یہ دور ایم تفضل دا ترہے ہیں جن کے خطوط کمیں ایک دور سے کو منقطع میں کرتی خرار میں کرتے ہیں۔ یہ دو ایم تعقیل میں کرتے ہیں۔ یہ دو ایم تعقیل دا ترہے ہیں جن کے خطوط کمیں ایک دور سے کو منقطع میں کرتے۔

اس بین نظرین دیجهاجائے تواسلامی دیارت بین بنیا دی حقوق کا دا ترہ برت دسین دسین سے۔ دنیا کے عام دسائیر کی طرح یہ فردا ور دیارست کے باہمی تعلق بہت محدود بنیں ۔ قرآن کے دستور کا دا ترہ اطلاق انسان کی اپر دی زندگی برمجیط ہے۔ قرآن نے فرد اور دیا ست ہی کے

درمیان بیس عقا تد، عبادات، اخلاق، معاشرت، کدن ، معیشت، میاست، عدالت، صلح وجنگ اور زندگی کے دو سرے تغیرل بی بھیلے، ہوتے بے شار تعلقات کو اس طرح منضبط کر دیا ہے کہ دیا سست کے بیات فانون سازی کی گنجاشس بست محدود رہ گئی ہے ۔ اور اس محدود گئی ہے ۔ اور اس محدود گئی ہے ۔ اور اس محدود گئی ہے کہ برفانون محدود گئی تین بلکہ یہ شرط عا تدہے کہ برفانون محدود گئی تا داوان کی دورے کے مطابق ہوگا۔

اب خداکے فالون اوراس کے دسول کی مذت نے ایک فردے لیے وسفوق مقرر کر دسیتے ہیں وہ جزودستورہ دیے ، ریاست کے اختیادات قانون سازی سے ماورام دساور عدلبہ کے ذرابیہ فابل صول ہونے کی نبار بر بلا استناء سب کے سب بنیا دی سفون ہیں۔ ال حفوق بين صرف تخفظ حال ، تخفظ عزت ، تخفظ ملكيت بمصول إنصاف، مرامات ، أذادى أطهار دلت اور آذادى عفيده جيسة عقق بى شامل بنيس بلكه ايب نزرائيده بيج كى مترست رضاعت سے لے کر ایک عورت کے عق فہر اک کے دہ تمام عقوق شامل ہیں ہوخدا اور اس کے رسول نے مفرد کر دستے ہیں۔ اور ین بی اب کسی کو رو وبدل کا اختیار نہیں فران نے انسان کے اختیار فالون سازی برعامد کی جلنے والی صدود کے لیے "حدودانٹد" کی اصطلاح استعال کی سے بینی انٹدی فاتم کردہ صدود برحدود فرداور دیاست دونوں پر مکیال عاتر بعن إن التدفي بين التنديد وملال علم اكرانسان كواس كاحن اسنفاده عطا كردياب است اب نه کوئی فردحرام عظیراسکة ب اور نداسلامی دیاست یا بیدی قوم مل کر اسے حرام عظیراسکتی ب يظی كركونی فرد خود این دان كے بے يمى است حرام قرار دسینے كا اختیار بہیں ركھتا ان صدود کی بابندی کے سلسلہ میں فران کی میر ہدایا نت ملاحظر ہول ۔

> سورة بفره بن دوره سے منفلق اسکام دینے کے بعداد شاد ہوتا ہے: " براندگی باندهی ہوتی صربی بی ، ان کے قریب رزیج بنکنا یا (البقره - ، مرا) اہل ایمان کی ضوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے :

"الله كى طرف باد باربینے والے اس كى بندگى بجالانے والے، اس كى نغرلف كے كئے كئ كانے والے، اس كے آگے دكوع كے كئ كانے والے اس كى خاط زین بی گردش كرنے دالے، اس كے آگے دكوع اور اور بجد سے كرنے والے، نبكى كا حكم دینے دالے ، بدى سے دو كے دالے اور اللّٰہ كے حدود كى مفاظن كرنے والے "(النوبر - ۱۱۲)

جو کچھ تہا دے دب کی طرفت ا تا داگیا ہے ،اس کی بیروی کرد ا دراس کو چھوٹر کر دوسے کا درائ کو چھوٹر کر دوسے کا درازوں کی بیروی نرکرد یا الاعواف میں )

مع لوگ اللہ کے نازل کر دہ فانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔۔ دہی ظالم ہیں وہی فامن ہیں اللا تمرہ پیھی ھے ہم یہیں

"این حوامیان لاتے ہو، جوباک چیزی اللہ نے ہمارے بیے حلال کی ہیں اللہ نے ہمارے بیے حلال کی ہیں اللہ نے این حوام مذکر لوا در حد سے ہجا و زمر کرد یہ (المائدہ ہے)

"اسے بنی اان سے کہوتم لوگوں نے بھی سوجا ہے کہ جو دزق اللہ نے منادے بیا اناوا تھا اس ہیں تم نے خود ، کسی کو حوام اور کسی کو حلال کھہ الیا ان سے پو جھیو" اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی "؟ (این ہو ۵)

"در یہ جو تمہاری زبانیں جو طیے احکام لگا باکرتی ہیں کہ بیر چیز حلال ہے اور وہ دو این موام نوالی نے عام لوگوں ، کی اختیار قانون سازی پر بیا بندیاں عائد ہمیں کیں بلکہ اللہ تعالی نے عام لوگوں ، کی احتیار خانون سازی پر بیا بندیاں عائد ہمیں کی سے اس اللہ تعالی مرجو و جو وہ اپنی مرضی سے اس میں کوتی دو و بر کر کے۔

"ایے خیڈ! کہ دوکہ بین اس کتاب کو اپنی طرف سے بدلنے کا تی بہیں رکھتا ہیں توصرت اسی دعی کا انباع کر تا ہوں جو بمیری طرف آبادی جائی ہیں ابنے دب کی نافر مانی کردل تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈرسے (ایس ۱۵) جنا بنچہ حضور النے جب بعض از دائ مطہرات کی خوشنو دی کی خاطر شہد مذکھانے کی

فنم كهائى توالك يساس براحتساب فرمايان

"ایے بی اکیاتم اس جیز کوجرام کرتے ہو جواللہ نے تہادے لیے حلال ک سے وکیا اس میانی اپنی بولول کی وشی جاستے ہوئے (النزیم -۱)

سفور نے شہد کو عام مسلانوں کے بیے حام نیس کھہرایا تھا کیونکہ یہ بات ذود اکے دسول کے مانیز خیال میں بھی منیں آسکتی تھی کہ وہ خدا کی حلال کر دہ جیز کو حرام قراد دیے طالے یہ اسٹی آپی فرات کے بیے ممنوع کھٹر البیا تھا۔ لیکن آب کا عمل ہو نکہ مسلانوں کے بیے جیت بن سک تھا اس لیے آپ کو فروا گوکا گیا اور نا با گیا کہ جس جیز کو خدا فی حلال فراد دیا ہے اسے اب آب خوایی فرات کے بیے بھی حوام یا ممنوع کھ ہرانے کا کوئی اختیا دہنیں دکھتے۔

ابجب طرف نوخدا کے احکام کے معاملہ میں بنگ کے اختیارات کی ہے کیفیبت ہے نبکن دوسری طرف فرآن ہے میں داختے کر دنتیا ہے کرجن امور میں خداکا کرتی حکم موجود نہ ہو، یا خدا کے حکم کی تشریح و نوشیح مطلوب ہو دہاں بڑک کا نبصلہ قطعی اور آخری ہے اور اسے خدا ہی کے حکم کی تشریح و نوشیح مطلوب ہو دہاں نرمین پرخدا کی سیاسی اور فانونی خدا ہی کے حکم کا درم حال ہے۔ خداکا دمول چ نکہ اس زمین پرخدا کی سیاسی اور فانونی حکم کا درم حال ہے۔ خداکا دمول چ نکہ اس زمین پرخدا کی سیاسی اور فانونی حکم کا منظہر ہے اس لیے اس کی نشریحی (Interpretative) اور نشریحی المولی علیت کا منظہر ہے اس لیے اس کی نشریحی (Interpretative) اور نشریحی حکم عدوری کئی۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ ذَقَدَ اَطَاعَ اللَّهُ (النساء - ٨٠) جود ولُ فَي اطاعت كريه السينة الله في اطاعت كي ـ کوماً الله کُولگر سُول کُفُ کُ وُکا دَما دَه الکُرْعَ فُ هُ کَا نَتَهُولًا (الحشرے)

ادر جو کچھ دسول تم کودیں اسے لے اوا در سے تم کو دوک دیں اس سے دُک جاتو۔
قرآن اور سنت دسول کی اس حیثیت کو مقر نظر دکھ کرا اسلامی دیاست میں قرآن و سنّت پریبنی دستور کے سخت السان کے بنیادی حقوق کی فہرست مرتب کی جلتے تواس میں دہ سارے حقوق نائل کے جو خدا اور سول کے مقر دکر دہ جی خواہ ان کا نقلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو۔

بنیادی سخوق (Fundamental Rights) اورقانونی سخوق بنیادی سخوق بین از برایم در بنیخ بین اورای بر بیاست کے بیام اختیادات والوں سازی سے مادوا ہیں۔ انہیں خودد سخر میں دسیے گئے غیر معولی عام اختیادات والوں سازی سے مادوا ہیں۔ انہیں خودد سخر میں دیے گئے غیر معولی طریقہ کا درکے سوا اور کسی طریقے سے محدود یا مطل نہیں کیا جاسکنا۔ یہ ریاست کے اختیادات والوں سازی پر بابند بال عائد کرتے ہیں اوراس کے مقابلے ہیں شہرلوں کو محفظ مہا کرتے بی اوراس کے مقابلے ہیں شہرلوں کو محفظ مہا کرتے بی رازر کھاجا سکتا ہے۔ اس کے بھس فانونی سخوق مام فانون سازی مدد سے انتظام برکو طلم دشم سے بازر کھاجا سکت ہے۔ اس کے بھس فانونی سخوق مام فانون سازی حدد اور اس کے درایہ ان بائر میں اور ریاست جب جا ہے اختیادات والون سازی کے ذرایہ ان دائرہ بی اور کی بیش کر مکتی ہے۔ یہ اور اس کے نوان سازی کے ذرایہ ان بی ترمیم و بین اور کی بیش کر مکتی ہے۔

بنیادی اور قانونی خون کے اس فرق کو ذبی شبین رکھتے ہوئے فور کیجے کہ فرآن وسنت کے عطاکر وہ ہراس فی کوجو ریاست کے اختیادات قانون ماڈی سے ماوراء ہے جوعدلیہ کے ذرایے فابل صول ہے اور جس کے بارے ہیں خود فراکن وسنت نے دیاست کو کوئی الیاغیر معمولی اختیاد نہیں بختی جس کے درایے فابل محدود با مطال کرسکتی ہو وہ کس بناء پر بنیادی حقوق کی فہرست سے باہر دکھا حق کوسلب ، محدود با مطل کرسکتی ہو وہ کس بناء پر بنیادی حقوق کی فہرست سے باہر دکھا جاتے ؟ محف اس بے کہ اہل مغرب صوف فرداور دیاست کے باہی دشتے سے نفتی درکھنے والے جاتے ؟ محف اس بے کہ اہل مغرب صوف فرداور دیاست کے باہی دشتے سے نفتی درکھنے والے حالے ؟ محف اس بے کہ اہل مغرب صوف فرداور دیاست کے باہی دشتے سے نفتی درکھنے والے حالے ؟

حقوق کو بنیا دی حقوق مانے ہیں إیہ دلیل مغرب کے انباع پر آمادگی کے لیے آوری جاسکتی ہے لئین خود بنیا دی حقوق کی معروف ن آمادتی اصطلاح اوراس کے مفوم کی دونتی ہیں اس کا وزن کیا ہے ؟ جس حق کوالی اور دائی حیثیت حال ہے ، جے دیاست بدلنے اور منسوخ کرنے بہتا ور منسوخ کرنے بہتا ور منسی یعرعدلیہ کے ذرایعہ فابل مصول ہے۔ وہ قانون کی کسی بھی نبیر کے مطابق لاز گا ایک بنیادی تق قراد یائے گا۔

کسی عودت کواگرائی صودت بی حب ای کی گود بی بچ بوطلاق دے دی جائے تو فرائض کا بر ضابطہ متنین کرتا ہے :۔

"جو باب چاہتے ہول کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت بک ودوھ۔ پتے

"جو باب چاہتے ہول کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت بک ودوھ۔ پتے

تزماتیں اپنے بچوں کو کائل دوسال دودھ پلا بیس۔ اس صورت بی بجے کے باب

کومودف وطیقے سے ابنیں کھانا کوالا وینا ہوگا۔ گرکسی پراس کی دست سے بڑھ کو

بار نہ ڈائی چاہتے نہ تو مال کوال وجے نہ تکلیف یں ڈال ویا جائے کہ بچراس

کا ہے ، اور نہ باب ہی کوال دجر سے نگ کیا جائے کہ بچراس کا ہے۔ ودوھ

بلانے والی کا بین فرھین اگر باہمی رضامندی اور ستورے سے دو دوھ چھڑانی جائیں توالیا

کرنے بی کو تی مضائقہ نہیں۔ اور اگر نہا داخیال اپنی اولا دکو کسی غیرعورت سے

دودھ پلوانے کا ہوتواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ اس کا کچھ معادضہ

طے کرو ، وہ معروف طراقے پرا داکر دد یہ (البرش ہ ۲۳۳)

اس آبت ہیں ایک فرزائیدہ ہے، اس کی مال ا دراس کے باہدے لیے جوسفوق منیان کے گئے ہیں دہ سب کے سیے جوسفوق کی ذیل ہیں آنے ہیں کیونکہ برممنکت کے دستور کا ایک حصہ ہیں۔ منعندراعلی کے حکم سے بنیان ہوتے ہیں ، عدلیہ کے ذرایہ فابل جسول ہیں اور ریاست ضابطہ سے ہمط کراس معاملہ ہیں کوئی دوسرا فانون دخت ہیں کرمکتی ۔ قرآن نے ایک

بیجے کے لیے جو مدرت رضاعت مفرد کر دی ہے دہ اس میں ایک دن کی کمی بیٹی بک کا اختیار منیں رصی۔اسلامی رہاست میں بیجے کے اس می جینیت کا اندازہ اس وا فخر سے کیاجاسکا سے کر ایک عورت غامر بیر حضور کی خدمت بی حاصر ہو کر جارباد افراد کرنی ہے کہ جھے نا كا الا تكاب بولسن اور أب حامله بول مجھ منگ اوكر كے باك كرد يجتے يحفور قرمانے بيل" اچھا منیں مانتی نوجا، د صعر علی کے بعد آبر دہ ورش علی کے بعد شیجے کو کو دیں لے کراتی ہے اور کھر درخواس كرنى سے كرمھے باك كرد شيخے-آب فرمانے بن"جا اوراس كودوده بلا، دوده جيوطنے كے بعد آئیو وه دود صر میرانے کے بعد آنی ہے توساتھ، می روٹی کا ایک میکرا بھی لے آتی ہے۔ اس نے بیے کوروٹی کا مکوا کھلاکر مصنور کو دکھایا اور عرض کیا" یار بول اللہ اب اس کا دد دھ جھوٹ كياسب اور ديكيت يروني كهان لكاسب "نب اب من ين يكور ورش كي بليدا كستنص ك واله كيا اوراس كرجم كاعكم دياية (تفيم الفت ران جدرم صفحر ١٩٣١) اس والنيرس ظا بربرتاب كراب في الميات فظ جان كى خاطراور دوسرى بار مدن دفعاعت كالمسيل كى خاطر عدجارى كرنے سے كريز فرما يا۔ اور حبب بيے كورونى كھانے د مجدراطبان كراباكر اب اسے زندہ رسنے كے ليے مال كے دودھ كى ضرورت بنيں رہى نب حدجاری فرائی- اس دا قبری دو بنیادی هوق منا تر بوتے تھے۔ ایک تخفظ جان کا ودسرا مفره مرست رصاحت کی ممیل کا-آب نے ان ددنوں حفوق کے نفاذ بھے زما جیسے فعل کی سزاکوملنزی کریے واض کردیا کہ اسلام ہیں عام شہری نوکھائیم ما در میں برورش پانے والے ادر و دھ بینے شبے کا کے عقوق کی کیا جنیت ہے اِحدود کا بر فیصلہ ایک قانونی نظپرسیے۔اوداسی ای نوعبیت کے کی واقعہ بی اسلامی دیاست کوئی دومرا فیصلہ کرنے کا اختیار منی رکھتی۔ گریا اس کا اختیار فانون سازی اس فیصلے کے اتباع کا بابند ہے اور ہی بابندی کیے کے حق ولادت اور حق رضا عت نک کو بنیادی عقوق کی ذیل میں لے ئ سیے۔

عدات نبوی کے اس فیصلے سے ایک اور تی مجھی تین ہونا ہے۔ ناجائز تعلقات کے المبتے بیں ہدا ہونے والا بجہمعصوم سمجھا جائے گا اور اسلامی دیاست ہمال اس کے والدین پر حد جاری کرنے گی وہاں اس بجبے کی بردرش و نگر داشت کا اہتمام بھی کرنے گی۔ گویا جبے کو حتی ولادت اور تی دصاعت کے ساتھ ساتھ سی کھالت بھی حالل ہوگا اور لسے تھارت کی دکا دور لسے تھارت کی نگاہ سے تہیں دوسرے بچوں کے مسادی حیثیت دی جائے گا بلکہ معاشر سے ہیں دوسرے بچوں کے مسادی حیثیت دی جائے گا۔

" دالدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تہادے باس ان بی سے کوئی ایب
یا دونوں بوٹر سے ہوکر دبی تواہیں ان بحک نہ کہو، نہ اہمیں جوٹرک کر جواب
دو بلکہ ان سے اخرام کے ساتھ بات کرد اور نرمی ورحم کے ساتھ ان کے سامنے
نیجک کر رہواور دعا کیا کرد کہ بردودگادان برترسم فرماجس طرح امنول نے
دیجہت وشفقت کے ساتھ مجھے بجبین ہیں بالا تھا یہ دبنی اسرائیل ۲۲)
اس آیت کی بنیا دیر نبی اکرم کی عدالت سے صادر ہوئے دائے دونفیلوں کی تنظیر
اس آیت کی بنیا دیر نبی اکرم کی عدالت سے صادر ہوئے دائے دونفیلوں کی تنظیر

(۱) " ایک ضحن نے اپنے والدین کے خلاف ۔ نبی اکرم کے حضور دعوی کیا کہ میرا باب میرا مال کھا د باہے۔ آپ نے فرما باکہ نوا ور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے بی ایک میرا باب کے باب کو حکم دیا کہ تم اس کے مال سے قائدہ الحقاقہ اور اگر یہ انکار کرنے تو مجھے اطلاع دوئی اس کے مقابلے میں مہاری مددکروں گا " عل

(۲) ابستی نے دول اللہ کی خدمت میں وض کیا، یا دول اللہ مرا با ب محد سے میرا مال ما گذاہے۔ آب نے فرما یا کہ اسے دے دو۔ اس نے کہا، دہ چا ہنا ہے کہ کہ سے میرا مال ما گذاہے۔ آب نے فرما یا کہ اسے دے دو۔ اس نے کہا، دہ چا ہنا ہے کہ کہ سے کہ کہ اس سے دستیر داد ہوجاؤل۔ فرما یا آواس کے لیے دستیر داد مرافع کو تھے تن کرتے ہوتے فرما یا کہ ابنے مال باب کی افرمانی مت کرو۔ اور اگر دہ تم سے یہ تفاضا کریں کہ تم ہمارے یہ اس دنیا سے کمل جا قرقوان کے لیے اس سے بھی ملک جا قرق جا سے بھی ملک جا قرق علے اس سے بھی ملک جا قرق علی جاتے ہوئے۔

خداکے حکم ادر عدالت بنوی کے اس نیصلے کی روشنی بی نفہانے والدین کے حفوق و اختیارات کا بالنفصیل نغین کیا ہے۔ جواس امر کا بنوت ہے کہ بیض اخلاقی سفارش ہنیں ہے۔ بجاس امر کا بنوت ہے کہ بنیا دی شف اخلاقی سفارش ہنیں کے سے بکہ بنیا دی ش ہنیا دی شف ہنیا دی ہے۔ بجے کوئی حکومت اسپنے اختیارات فانون سازی سے نبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ اولا دکو والدین کی کفالت کی ذمہ داری سے سکدوش ہنیں کرسکتی ۔

اب مہرکامعاملہ لینے۔ابیٹنوہرریبری کابیتی ہے کہ وہ فراددا فرکارے کے مطابی اسے مہر اداکر سے کہ دہ فراددا فرکارے کے مطابی اسے مہر اداکرے۔ بوی کابیتی خود فران نے متنین کیا ہے۔

وَالْوَالسِّاءَ مَكُنَّةُ فِي مَنْ فِي الْمُعَانَ الْكُمْعَنَ شَيْ مِنْ أَنْ الْمُنَاءِمِ)

ادر عورتوں كے عوق عوق ول الميائة (فرض جانتے ہوتے) اداكرو البنة اگروہ عود البی نوشی سے مہركاكوئی حسائیں معان كردبن قواسے نم مزے سے كھا سكتے ہو۔

فَعَاٰ اسْتَعَنَّعْ نَصْرِبِ مِنْهُنَّ مَنَاتُوهُ فَيَّ الْبُحُولُهُ فَيَ مَنْهُنَّ طَ (النساع ١٢٣)

بھر جواز دواجی زندگی کا لطفت تم ان سے انھا ڈاک سے بدلے ان کے مہربطورِ فرض راکر د۔

گریا فران نے مہرکو عورت کا ایک ایسائی فرار دیا ہے جس کی ادائیگی شوہر برلازم سے ادرالاً کہ خود بری کسی جبر کے بنبراین مرضی سے اس عی کوچیور دے ماسلامی ریاست

کو بیر اختیار بہرحال حال ہمیں ہے کہ دہ کمی فانون سازی کے ذرابیہ عورت کے اس حق کو سا خط یا محدود کر دے بینا بجرحضرت عرص نے جب اپنے دورِخلافت ہیں عورتول کے حق مہر سا خط یا محدود کرنا جا ہا اور دوران خطبہ فرمایا :

در عور تول کا مهر حالیس او تنبه جاندی سے نه بر هاقا گرج ده کتے ،ی مالدادی بیطی کبول نه بور حوزیاده مهر دسے گائیس اس سے زیاده مال کو سبت المال میں داخل کردل گائی

توعود تول کی صف مید ایک دراز قدر تورین ایمی اور مبند اوا ذمی این کو بیری

منبين بينجيا" دربانت فرما يا "كيية"؛

دہ بولی،اس سیے کدانٹدنعالی فرا ماہے ،

وَاتَيْنَمْ النَّهُ النَّهُ الْمُكَانَّ وَنَطَارًا فَ لَاتَّا خُدُولِمِنْهُ ثَنْ لِيَّا اَتَا خُدُولِنَهُ بُهُنَاكًا وَ

"نواہ تم نے اسے طعرسا مال ہی کبول نددیا ہو، اس میں سے کچھ دالیں ندلینا کیا تم اسے بنتان مگا کراورصر بی ظلم کرکے داہیں ہوگئے ؟

صرت عرض نے برجاب کن کر فرمایا "عودت نے کی کہا اور مرد نے ملطی کی۔ "عظی اسے اسے کے درائیہ بن کی کو اس کے ساتھ ہی آ ہے۔ نے ابنا فیصلہ واپس نے لیا۔ آب فالون کے درائیہ بن کی کو محدود کرنا جا ہے نے فرآن کا حکم سائے آئے ہی اس سے ڈک گئے ۔ یہ واقعہ اس امر کا بنوت ہے کہ اسلامی ریاست میں ایک عودت کا حق مہر بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے ۔ ریاست اسے ساقط، محدود یا مطل کرنے کا کوئی اختیاد نہیں رکھتی ۔

اسی طرح فصاص بنون بها، نفقه، دواشد. دصیت ، نکاح وطلاق اور معاملات ، نعزرات و محادبت سے متعلق وہ تمام بخوق بنیادی فراد دیتے جایس کے جوخداکی کتاب اور دسول کی سندت میں تعین کے جانبے ہیں۔اسلامی دیاست صرف ہی نہیں کہ ال میں

Marfat.com

رد وبدل کا اختیار مین بلکرده مقدر اعلی کے کم کی بنار بران کے نفاذ کی پابند ہے۔
بہال ال خون کی حیثیت صرف دفاعی (Defensive) اور حفاظتی (Protective)
بہال ال خون کی حیثیت صرف دفاعی (Positive) سے اور دیا مت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دہ لیے تم از اختیارات دومائل کو کام میں لاکر ان کے نفاذ کو لفینی نباتے۔

ریاست کواب صرف ان امور می فالول سازی کاحی بورگاجن کے بارے میں نزلوب نے کوئی ضابط مقرد نہیں کیا مثلا آج کی جدبدریاست اسلام کے اصول فانون سازی کے مطابی انتخابات اسمبلیول کی کاروداتی ، داخلی د بیردنی سنجارت ، این دین ، بیاب سروسول منلاً ربیسے ، بیلی ، طانسپورٹ ، کیس ، آب رسانی ، نغمیرمکان ، تعلیم ، صنعت ، اجرت مازین مزدورول اورکسانول کی بہوداور اس طرح کے دوسرے معاملات معقان فرانین بنامکتی ہے۔ ان نوایس متعین بو نے دل اے حقوق، فالونی (Lega! Rights) کہلایس کے۔ یہ نوانین ال مكان كے فرق اور حالات و دسائل كى نوعيت كے مطابق وضع كيے جائن گے۔ بيم تف ميالک اور مخلف زمانول میں مخلف ہول کے اور ان سے مخلف حقوق متبین ہول کے بنال پاکستان اور ترکی بین صول منہرین کے حقوق مخلف ہوسکتے ہیں میکن جمال کم فران وسنت کے مفرد كرده حقوق كانغلق سبه ده دائمي بي، أفاني بي، عالمكيريس، زمان ومكان كي قيو دسيماورا. الله عیرمنفک این اویاست کے دائرہ اختیارسے باہر ایں۔ اوراسلامی دیا ست دنیا کے جس مصفی می بھی قائم ہو گی وہ امنیں جول کا نول نا نذکر نے پرمامور ہوگی اس میے بیر عنوق "بنیادی حقوق "کی فہرست میں آئیں گے۔

یہاں ابر معقول سوال اعظایا جاسکتہ اور وہ یہ کہ نبی دی عقوق کی بر تغییر صرف مسلان کے لیے قابل تبول ہوسکتی ہے ، جولوگ خدا ، قرآن اور اخرت پر بقین بی نہیں رکھتے دہ اسے کیسے قبرل کر سکتے ہیں ؟ اس صورت ہیں ان کے نبیادی حقوق کیا ہوں گے ؟ کیا اسلامی دیا میں ان کے اور مسلانوں کے بنیادی حقوق بی کوئی فرق ہوگا ؟

اس معقول سوال کا جواب دینے کے لیے بر ضروری سے کہ ہم بہلے اسلامی ریاست ين غير سلمول كي سينيت كواهي طرح سمجه لين ماسلامي دياست دنيا كي عام دياستول كي طرح كوتي توى (National) رياست بنيل بي اس بي حكومت كسى خاص قوم بسل بالساني ادرعلاقاتي كرده كى نبيل كي كمطلق عنى حاكميت نودملمانول كو بھى حال بنيل ہے۔ يرايك اصولى (deological) بريارت ب اس كاحاكم اعلى ادر فرما نروا مؤد التاريخ ال يح والسين السين السين المساحة والتاريخ ال میں واضح احکام اور ہوا یات کے ذریعبر بیر نتا دیا۔ ہے کہ اسے اس زمین برس طرح کا انسانی معاثر مطاوب ہے۔ اس نے اسپے دسول کے ذرایبرابی حاکمیت کا ایک علی مونہ بھی ہمارے سامنے ببش كرديائي مسلمانوں كى حكومت جے اصطلاحًا خلافت "كنتے بى ايك نيابتى حكومت ہے بوطننی مفتدراعلی کے احکام اوراس کی مفرد کردہ حدود کے مطابق، بیاست کا انتظام حیلانے بر ما مورسے اس دیاست سے منہ رای کی دھینین ہیں۔ابی حیثبیت انسان اور دورسری جنیب مسلم دغیر ملم بهای منیدین ان کی تغلین سے منعین ہوتی ہے اور دور مری ان کے اسپنے ادادہ واخذیارسے ایمان لانے اور نہ لانے کی بنیاد رہے۔ بیلی حیثیبت میں ان کے درمیان کامل ما دات ہے، رئی اس ،علاقے اور زبان کی سادی نفر نقیات ہے اصل بیں ۔خداکے نزدیب ان کا کوئی وزن ومنهام بنیل. اس کا ارشاد ب ع

سوره النسام أين منبرا بن فرا باكيا : .

" لوگر! اینے رب سے دروش نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اوراسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونول سے بہرت سے مرد اور عورت ونیا بس مجھیلا دیتے "

ایک اور جگه ارشاد ہونا ہے :

" برنهاری امرین حقیقت بی ایک ہی امرت ہے۔ اور نمی نهارار ب ہرل ، بین نم میری عبادت کرد یہ (الانبیار ۹۲)

التذكی نظرین پوری انسانی برادری ایک امن واحده ہے دہ جونکہ كافر درام مرب كاخالق ہے، ملک اور دافق ہے اس لیے اس نے بیراسلول کے جان، مال، عون اور کے بیل بیل ان بیل انسانی مخلوق کے جان، مال، عون اور کے بیل بیل ان بیل وہ سب ما دی الحیثیت بیل اس نے بیر مسلول کے جان، مال، عون ارد کے تخفظ کا ولیا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلانول کے جان، مال اور عون وابر و کے تخفظ کا فرلیا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلانول کے جان، مال اور وی کے تخفظ کا فرلیا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلانول کے جان، مال اور وی کے تخفظ کا فرلیا، ہی حکم دیا ہے جبیا نود مسلانول کو ان کے طرف کل اور دو تی کی بنیاد کے فلقی حیثیت میں مساوات کے بعد اب اللہ تعالی انسانول کو ان کے طرف کل اور دو تی کی بنیاد برض کے ذمہ دار خود انسان ہی ہیں، دوگرو ہول میں منقتم قراد دیا ہے:

ایمان لانے دالوں کے لیے جوحقون مقرر کیے ہیں دہ دمال بیدی انسانین کے لیے ہیں ۔ وران کی دعوت بیر ہے کہ ہرانسان خدا کا بندہ بن کران حقوق کا سختی بن جائے اوران سے استفاده کرکے دنیا بی ابرومندانه زندگی بسرکرے مسلان سی ساخص قرم کا نام نبیں ا بان لانے دانوں کا مامسے۔اس سے دنیا کے سی خطے بی دستے دالا اورسی بھی را کونسل سے تعلق رکھنے والاکوئی انسان بول ہی کلم طبیتر پڑھ کر اینے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا سہے ده دائمه اسلام بين داخل بوكرنشيني مسلالول كي طرح ان نمام حفوق كاستحق بن جا السهاج خدا نے اہل ایمان کے لیے مقرد کیے ہیں۔ اب بر بات عقل اور نظن کے صر بح منافی ہے کہ خداکوانیا مقتدرِاملی ادرقرآن کو ایناضابطه حیات ادر دست تورِملکت ماسنتے والوں کو اوراس كا انكاركرف والول كوبالكل كيال حيثيت وسددى جاست كيا امركير، برطانيه، ردس باکسی اور مکب میں وستورسے دفاواری کا حلف اٹھانے اوراس سے علائیہ انکار کرسنے والوں کو بکیاں پورشین عالی ہوگی ؟ اس طرح کا انکارکزسنے والول کو نوان ملکول بس رسینے کی اجازت میں نبیں دی جائے گی اور غدار قرار دے کر میاسی پرائھ باجائے گا۔ یا حبلاول کردیاجائے گا۔ بھراسلامی دیاست سے بیر قرقع کیول کی جاتی ہے کہ ہو لوگ اس کے مفندراعلی کومفندراعل سیم منیں کرنے اوراس کے دستورکودستورمہیں مانے امنیں ماسنے والول كى صف بين شامل كريك ما وى حيثيت ديد وى جلت ؟ اخرد سافا نونى يا اخلانى صابط افرادی ا درانکادی کومسادی الحیثیت فراد دیباسید ؟ برالجن درالل اسلام کو ایک « نرم ب « سیھنے اور امور دیا مدن سے نرم ب کا کوئی تعنق نہ ہو نے سے سیولرا نداز فکر سے ببداموتى بيد ينكن خداكور بإست كالمقدراعلى اور قرآن وسندت كواس كا وسنوت ليم كريين کے بعداس مہل سوال کی کوئی گیاکشش بانی ہیں رہنی کہ اسلامی ریاست میں مم اور غیرسلم کو کیال سیتیت کیوں حال میں ؟ خدا کو ملنے والے اور اس کے دیجودیا اقتدار اعلیٰ کا انکار کرنے والے برا برکول نہیں سمجے جاتے ؟

اسلام کایر بیلز توسطون کے جانے کے بجائے سراہے جانے کے قابل ہے کہ وہ ابنی صدور دیا سے میں اللہ کے باغیوں اور غدادوں کونہ عرف این دسکون سے دہنے کی اجا ذت دنیا بلکہ انہیں انسانی سخوق کے معالمے میں میانوں کے معادی سٹینیت بھی دنیا ہے۔ ان کے درمیان فرق ہے تو عرف اننا کہ معالی اللہ قائل کی سیاسی حاکمیت کو تعلیم کونے کی بنا رپر اس کے نفاذ کے فرم دار بنائے گئے ہیں حبب کہ غیر سلم اس حاکمیت کو تعلیم نزکر کے خود ایس کے انکاد کی بنا رپر ایمان سے انکاد کی بنا رپر ایمان سے انکاد کی بنا رپر ایمان سے آئی تو نود بخود اوری میں شرکب بنیں کے گئے۔ وہ اگر اللہ پر ایمان سے آئی تو نود بخود اس ذمر دادی کے اعلیٰ توین منصب پر فائز ہوئے کے متی بن جائیں گئی تین مناز ہوئے کے متی بن جائیں گئی نفاذ کی جب یہ در دادی میں ابنیں مفتد راعلیٰ اپنے احکام و مرایات کملی نفاذ کی ذمر دادی میں کیسے نشر کی کرسکت ہے ؟ وہ کہتا ہے :۔

ایک اور آین می فرما با گیا ،۔

"اسے ایمان لانے والو ابنی جاعت کے لوگوں کے سوا دومروں کو اپنا وازدار نہ بناؤ دہ تہاری خرابی کے سی موقع سے فائدہ اعظانے میں ہنیں ہوگئے یہ بنیں بر بناؤ دہ تہاری خرابی کے سی موقع سے فائدہ اعظانے میں ہنیں ہوگئے یہ بنیں بر بحر بسیرے نفضان ہینچے دہ می ان کو مجوب ہے " (ال عمران سرائی ایمان کو جود کر کا فرول کو اپنا ہمد د داور عہماز ہر کو نہ نبائیں ہو ایسا کرے گا اس کا النہ سے کو تی تعلق ہنیں " (ال عمران سرم) ایسا کرے گا اس کا النہ سے کو تی تعلق ہنیں " (ال عمران سرم) میں براین سی براین سی مراین سی براین سی موالی اور بھا یتوں کو بھی اپنا دفیق نہ اے برائی اسے نوالی اور بھا یتوں کو بھی اپنا دفیق نہ اے برائی اللہ دور کو ایکا دفیق نہ ایسا دور کا دور کی اپنا دفیق نہ اسے نوگو کا جو ایمان لائے ہوا ہے بالوں اور بھا یتوں کو بھی اپنا دفیق نہ اسے نوگو کا جو ایمان لائے ہوا ہے بالوں اور بھا یتوں کو بھی اپنا دفیق نہ اسے نوگو کا جو ایمان لائے ہوا ہے بالوں اور بھا یتوں کو بھی اپنا دفیق نہ اسے نوگو کا جو ایمان لائے ہوا ہے بالوں اور بھا یتوں کو بھی اپنا دفیق نہ اسے نوگو کا بیا دور کا دور کو ایمان کا دور کی اپنا دفیق نہ دور کا دور کی اپنا دفیق نے دور کی ایمان کو بھی اپنا دور کی اپنا دفیق نے دور کی ایمان کی دور کی ایمان کی دور کی ایمان کی دور کی کی دور کی ایمان کو بھی ایمان کی دور کی دور کی دور کی ایمان کا دور کی د

نبار آگردہ ایمان برکفر کو تربیح دیں۔ تم میں سے جولوگ ان کورفیق نباتیں گے دہی ظالم ہوں گے " ( توبر ۲۳۰)

مسانوں اور غیر سلموں کے درمیان یہ خطِ امتیاز خود مقد دِاعلی نے کھینچاہے۔ اس کا سبب سلمانوں کا کوئی نسلی ، علاقاتی ، قرمی یا نر ہمی تعصب ہیں ہے۔ ان کی توعین خوائن سبب سلمانوں کا کوئی نسلی ، علاقاتی ، قرمی یا نر ہمی تعصب ہیں ہے۔ ان کی توعین خوائن ہے بلکہ وہ مقد دِاعل کی طرف سے دنیا ہیں اسی شن پر ما مور کیے گئے ہیں کہ اس کا پیغیام اس کے ایک ایک بند سے بہات وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوکر ہزفتم کی غلامی سے بہات پیش اور ان تمام حقوق میں شر کی ہول جوابل ایمان کے لیے مقرد ہیں۔ اہل مغرب کی بائیں اور ان تمام حقوق میں شر کی ہول جوابل ایمان کے لیے مقرد ہیں۔ اہل مغرب کو طرح ان کا انداز فکر میں ہنیں ہے کہ دنیا ان کا ندہب توقیول کر لے لیکن ان کے سیاسی غلبر د اقتدار میں شر کی نہ ہو۔ غیر سلموں کے بار سے میں سلمانوں کے انداز فکر کی ایک جھاک ملاحظہ فرما ہے : دبید بن عامر خیگ قاد سیر سے بل رستم اور اس کے دربار اوں کو مخاطب کرکے خوائے ہیں :

" ہم کواللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ بن کی مرضی ہواس کو بندوں کی فلای سے میجا ہے کہ بن کی مرضی ہواس کو بندوں کی فلای سے سیجا ت دلاکر احتٰد کی بندگی میں واغل کر دہیں۔ اور دُنیا کی تنگیوں سے بکال کر خوت کی دیا دہنوں سے جھٹکا را دلاکر اسلام کی دُنا دِنیوں سے جھٹکا را دلاکر اسلام کے عدل کے سایہ سلے لے آئیں " علا

اس دعوت کے باد جوداگر کوتی فرد یا گروہ اپنے اٹکار برقائم دہاہے نہ وہ فود اسلام دیاست ہیں ایک دی عیثیت سے دہنے کا آذادانہ نیصلہ کرتا ہے۔ اسلامی دیاست اسے لااست اللہ فرنے الدین سے دہنے کا آذادانہ نیصلہ کرتا ہے۔ اسلامی دیاقت کے ذرایعہ الااستے الاقیاد دہاقہ کے ذرایعہ اسلام نبیل پر مجبود ہیں کرسکتی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ قرآن ہی کے متذکرہ صدر نیصیے کے متن اسے سلاؤں کے مسادی حیثیت بھی ہیں دیے تی قرآن اور منت میں ان کے ساخہ کی جو قرق مقرد کر دیتے گئے ہیں وہ ان کے اخرام و نفاذ کی بیتیت انسان اور بھیٹی یت وی جو قرق مقرد کر دیتے گئے ہیں وہ ان کے اخرام و نفاذ کی بیتیت انسان اور بھیٹی یت وی جو قرق مقرد کر دیتے گئے ہیں وہ ان کے اخرام و نفاذ کی

بابندہ۔ اس سے کی فعلط ہی مزہونی چاہتے کہ ذمیّوں کو مسلانوں کے مفاہے میں کوئی پرت بالزی حیّنیت دی گئی ہے بعاملد در حقیقت اس کے باکل برعکس ہے۔ اوّل تو لفظ " ذمی " برعور کیجے اس کا مطلب ہے وہ لوگ بن کے جان و مال اور عوق ت و آبروا ور در مرسے حقوق کے تحفظ کی در داری تبول کی گئی ہو۔ اسلامی دیا ست بول تو ہر شہری کے تحفظ کی در داری تبول کی گئی ہو۔ اسلامی دیا ست بول تو ہر شہری کے تحفظ کی در داری کا عنصر ذمر داری کا عنصر منایا سے بان کے معاملہ میں تحفظ و تکہدا شت کے فرض کو خصوصی اجمیت دی گئی ہے۔ یہ معلی سے اس کے معاملہ میں تحفظ و تکہدا شت کے فرض کو خصوصی اجمیت دی گئی ہے۔ یہ معمل دینا کے معاملہ میں تباد اور سول کے ایک الحقیقت کے جس انہیں کہا گئی ہے کہ نہیں گئی ہے گئی ہے اس کا نوعیت کے جس انہیں دیا گئی ہے انہیں کہا جاتھ کی سوئٹ ہوا ہین کی گئی ہے لیکن اب سے الگ رہنے اور انہیں اپنا وا دوار در دئیت رہنا نے کی سوئٹ ہوا ہین کی گئی ہے لیکن اب سے الگ در ہوار ن و تکھیتے۔ عدل کے معاملہ میں سب کے سائھ مسادی سادک کا حکم و شیقے تو تو تا تھور کا کا در مراور ن و تکھیتے۔ عدل کے معاملہ میں سب کے سائھ مسادی سادک کا حکم و شیقے تینے اندر قالی فرما ناہے :

اسے لوگو! جوا بیان لائے ہوانصاف کے علم دا را درخدا واسطے کے گواہ بنر "اگرچ نہارسے انصاف اور نہائی گواہی کی زدخود نہاری اپنی ذات پر یا نہارے والدین اور رشتہ داردں برہی کیوں نریزنی ہوڑ الفار ۱۲۵)

انسارکے بنید نی نطفر پس ایک نخص طعمہ نے ایک انصادی کی زرہ جرا تی ، اور مجر مزاسے نیجے کے لیے اسے ایک ہیودی کے ہال بطور اما نت رکھ کراسی بر بوری

کا الزام عا ید کر دیا فیلید دالول نے بھی طعمر کو بچانے کے لیے بیک ذبان بیودی پر ہی چوری
کا الزام لکا یا اور صنور کے سامنے طعمہ کے صاحب ایمان اور بیودی کے مشرک ہونے کی بنام
برا صرار کیا کہ بیودی کی صفاتی فیول ند کی جاتے اور اسے سزادی جاتے قبل اس کے کہ صنور اور دا در دادِمند مرسے شافر ہو کر بیودی کے خلاف فیصلہ صاد در مانے دحی نازل ہوتی اور واقعہ
کی اصل تقیفت آب برکھول دی گئی۔اللہ دنوالی نے بے گناہ بیودی پر جھوٹا الزام عا تدکرنے
دار اے سلمان کو سخت دعید سناتے ہوئے والیا ،

" اے بی ایم نے یہ کاب تی کے ساتھ تہادی طرف نادل کی ہے اکہ جورا و داست التدفيمتين دكھائى بے اس كے مطابق لوگول كے درميان نيصلہ كرديم برديات لوكول كى طوف سے تھاكھ نے والے نہ بنوا ور الله سے دركزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگز رفرانے دالا اورتیم ہے۔ جولوگ اسپے تفس سے خیا سے کرنے ہیں تم ان کی حایت نرکرد ۔ انٹدکو البیاشخص ببند نہیں ہو خيا نن كاد ا ودمعمين ببنيه و براوك انسانول سي اين حركات جيا سكة میں مگر خدا سے مبنی جیبا سکتے۔ وہ نواس وقت بھی ال کے ساتھ ہوتا اسبے۔ حبب یہ دانوں کو تھیب کراس کی مرضی کے خلات مشورہ کرتے ہیں۔ ان کے سادسے اعمال پرانڈ محیط ہے۔ ہاں اِنم لوگوں نے ان محرموں کی طرف سے دنیای زندگی میں تو تھ گھا کر لیا گر قیامست کے دوزان کی طوف سے کون حجرط اكريد كا ؟ آخرد إل كون ان كا دكيل بوكا ؟ اكركوتى شخص برانعل كمه گزدسے یا اسینے من برطلم کر جائے اوراک کے بغدانٹرسے درگرز کی دنولسن كرف قوالله كودد كرد كرف والا اور رحيم بات كايكر بوبرائي كمالے ذاس كى بر كمانى اسى كے ليے ديال بوكى - اندكوسب بانوں كى خبريدا وروه عليم و دا ما ہے۔ بھرس نے کوئی خطایا گناہ کرے اس کاالزام کسی بر تقویب دیا اس نے

توراس ببنان اورمراع كناه كا بادميث بداس بي الرامدكانس م بر نه بونا اوراس کی رحمت شامل حال نه بوتی توان بی مصایک گرده نے تهیں علط بهى بن مبنلا كرنے كا فيصله كر اى ليا نھا حالا مكه در حقيقت وہ خوداينے سواكسي كوغلطهى ميل مبتلامنيل كررسب ففي ادرتهاداكوتي نقضان ندكرسكة عظه - التُدلة تم يركناب ادر حكمت نازل كى ادرتم كوره كيم تناياب عربمين معلوم نه نفأ اوراس كافضل تم بربرست بهي (النباره ١٠٠٠) يرسلنة كام اليى جارى سب ادراك جال كر بنايا كياسه كروكول كي خفيه سركوشيولي اکٹرد بیٹرکوئی مجلائی کی بات بہیں ہوتی ان آیا ت سے اندازہ کینے ۔ ایک ہے گناہ کو خواه ده غیرسم بی کیول نه بو مورد الزام عظیرانا وراست ناکرده کناه کی سرا دنیا الله کے ن دویک کتنا سکین جرم سے۔اوداس نے دی نازل کرے کس طرح ایک مسلمان اوراس کے تمام حائبيول كے مقابلے من الب ببودى كى برآت كا انتام كيا۔ اب دیکھتے خداکا رمول ان ذمیول کے بارسے یس کیا کتاب یصنور کا ارشادید: " خبردار! بوتفن كسى معابر برطلم كرا ان كے فوق بن كى كرے كا با ال كىطانت سے زيادہ الى ير بارڈ الے كا باس سے كوتى جيزاس كى مرضى کے خلات دصول کرے گا اس کے خلاف تیامت کے دن بی خورمتغیرت بنول گار" الدِدادّ دركتاب أيهاد) یہ بابت آپ سنے خودمسلان مظلوموں کے بارسے میں بھی ہنیں فراتی کہ ان کی طرف نسه ين فالم ك خلاف الله تعالى كى عدالت من المستنفات بي كردل كانين وميول سے بارسے میں فرما با جا رہا ہے کہ ان برمسکانول کے باعقول کوئی زیادتی ہوتی تو بی ان کا مستغیث بزل گا۔ اب غود کیجے جن کے دکیل نی اکرم ہول کیا ان برکوتی سان طلم دھانے

Marfat.com

كاتفود بمب كرمكتاسيدي

حضرت البربر الحرائب عبد خلافت بي سما الذل كى بهجد بي سفر يشر عنے دالى ايب مورت كے دانت اكھ داديتے سكتے ـ اُبِ كے علم ميں يہ بات آئى تو اپنے عالى ، مها الحران اُمبّه كولكھا:

سمجھے اطلاع ملی ہے كہ جو عورت مسلانوں كى هجو ہيں سفر گاتى بھرتی ہے تم نے

اس كے ملف كے دودانت اكھ وا ديتے ہيں ۔ اليبى عورت اگر مسلمان ، تو تواس

کے ليے زجر د تو يخ كانى ہے اسے ادب ادر شاد ہے كم سزاد بنی چا ہے اگر دميہ

ہے تو جب اس كا بشرك جي اظلم علیم گوادا ہے تواس كے مفا بلے ہيں مسلانوں كى

ہم كونسى بات ہے كونسى بات ہو اگر اس بادے يں متيں بہلے سے آگاہ كو كہ كان ب

خلیفہ دوم مضرت عمر اللہ علی عالم نزع میں بھی دمیوں کے ساتھ حسُن سلوک کی فیکر تھی۔ اسپ زخمول سے جمرهال بیں اور دصین نے دائے ہیں :

" بی ا بنے بعد بونے والے خلیفہ کو وصیّت کرنا بول کہ بن لوگوں کورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وقع کا ذمر حال ہے ان سے بجے بوتے عہد کی بابندی کرنے ان کا دفاع کرنے اود ان براُن کی بر واشت سے ذیا دہ بار مزط الاجائے " علا نبی اکرم اور خلفاتے وانڈین بی بر واشت سے ذیا دہ بار مزط الاجائے " علا نبی اکرم اور خلفاتے وانڈین بی کے عہد میں بنیں بنوامیّر، بنوعیاس اور لجد کے مسلان عکم انوں کے دور میں غیر مسلم افلیتوں کو جان و مال اور عن شاکرو کا بو تخفظ حال رہا ہے اس کا اعترات کرتے ہوئے منہور منشر تن منگری واط کلفائے :

" بخیرسلم الکیتوں سے سلوک کے معاملہ میں اسلامی دیاتیں ہجیتی ہے۔ کہ خلفات رکارڈرکھتی ہے۔ انکے ماتھ نے سالوک مسلمانوں کے لیے ایک اعزاد کی بات تھی۔ خلفات راشدین کے زمانہ میں ذمیوں کے شخط کو مرکزی سینیت حال تھی۔ ہر غیر مسلم اقلبت بیت المال کو مال یا نقدی کی صورت میں معاہدہ کے مطابق سالانہ سیز برا داکر تیا ہے۔ اسے تقریبا اتنا ہی فی سی معاہدہ کے مطابق سالانہ سیز برا داکر تیا ہے۔ اسے تقریبا اتنا ہی فی سی معاہدہ کے مطابق سالانہ سیز برا داکر تیا ہے۔ اسے تقریبا اتنا ہی فی سی معاول میں اداکر تیا ہے۔ اسے تقریبا اتنا ہی فی سی معاول میں اداکر تیا ہے۔ اس کے بدلے

بى مصنف أكے بل كر اپنے فارتين كونباللب :

"درسول النّد کے ذمانہ بی جُنٹے معا برات ہوئے ان سب بی واضع طور پراس امر
کی ضائت دی گئی کہ ہر ذمی اقلبت کو اپنے ندیبی معاملات میں کمل اڈادی صال
ہوگی اور پر اُزادی بعد کے ذمانوں میں بھی پر قراد رہ ہی۔ عیسا یُموں کے چرج اور
بیر دفیوں کے صوصے محفوظ رہے بعد بیں برخیال بھی ظاہر کیا گیا کہ اہنیں اپنی نتی
عبادت گا بی تعمیر کرنے کی اجازت نہ دی جائے لیکن ذمیتوں کے بادے بیں
اس طرح کے دو سرے نے نے قواعد پر کبھی علی ہنیں کیا گیا ہے ہے

اس طرح کے دو سرے نے نئے قواعد پر کبھی علی ہنیں کیا گیا ہے ہے

اس طرح کے دو سرے نے نئے قواعد پر کبھی علی ہنیں کیا گیا ہے ہے

اس طرح کے دو سرے نے نئے قواعد پر کبھی علی ہنیں کیا گیا ہے ہے

اس طرح کے دو سرے نے بینے واقعد پر کبھی علی ہنیں کیا گیا ہے ہے

اس طرح کے دو سرے بے نئی ذمیتوں کی حیثیت ان کے حفوق سے نفلی احکام و نظائر
کی نفصیلات آگے اُر بی جی بہال صرت اننی وضاحت مفصود نفی کہ ذمیتوں کے بادے ہی

اب جمال کم مسلانوں اور غیر سلموں کے ممادی الحینیت ہونے کا نعنی ہے اس بارے یں قرآن کا بر فیصلہ ہا دے مامنے ہے کہ ایمان لانے والے اور اس سے انکار کرنے والے برا بر منیں ہر سکتے ۔ بیراس لی فط سے تومساوی الحینیت ہیں کہ ان کے دومیان انسانیت کا رشتہ مزیر کے سے بحیثیت انسان مسلانوں کو جو حقوق حال ہیں وہ انہیں بھی حال ہیں۔ بھر بیر

ان معنول میں بھی مسا دی ہیں کرمسلمانوں اور غیرمسلموں دونوں کے حقوق کا تعبین خدا اوراکس کے رسول نے کیا ہے جس طرح مسلمالوں کے حقوق عنیب منفک اور نا قابل مرافلات ہیں اسي طرح غيرسلمول كيحفوق بمي غسيب منفك اور ناقابل مداخلين بين وياست اكرسلانول کے کسی فن برس کمی بیشی نہیں کرسکتی تواسے غیرسلمول کے حقوق بیس تھی ترمیم وشیخ کا کوئی اختیار منبس مسلمان اگرفران وسندت کے احکام اورخلافت راست رہ کے نظائر بیش کرکے عدلیے کے ذرلعيه اليفي حفوق حال كرسكت بن توغير سلمول كوبهي ابني ماخذول كي حواسل سے اليف حقوق عال كرف كى ضانت عال ب فاطيول كے دُوري حب كجد عاملول في سيناتي كے عياتي را ببول اور ببود ایول کی املاک پر دست دوازی کرناچا،ی اور کچهے نتے تیس عاتد کیے تواہنوں نے دربار میں ماضر ہوکر قدیم معاملات کی دسا دیزات بیش کیں اور عبدالمحیدالحا فظ کے دربر بہرام ادرانطفرکے وزیرالعباس اورطلاتی۔ اے تی بی ڈگربال حال کیں۔ جن میں عامول كوبدايت كاكتى كدوه قديم معابرات كالتقرام كرب اور جر كجيه خلانت داننده بس مط بو جيلب اس کی سختی سے بابندی کرہی۔ اس کے ساتھ ہی حکم جادی ہواکہ نمام نتے ٹیکس نی العزرم کرسیّے جاتیں اور جیسا تبول اور بہود بول کی ہرطرح حفاظیت و گمہداشت کی جائے ۔ عماق

اس طرح کی نظری خلافت بنوعیاس اور بعد کے ادوار ہیں بھی ہمتی ہیں جواس امرکا بنوت ہیں کہ ریاست کے مقابلے ہیں سلائوں اور ذمیوں کو کیسال شخفظ حال ہے۔ اور بیر شخفظ اسی بہنی کا فراہم کر دہ ہے جس کے دجو دیا اقتدارِاعلی کو ذبی سیم نہیں کرنے۔

تافون کی نگاہ ہیں مساوی ہونے کے بادجو دمسلائوں اور غیر سلوں کے بنیادی سخوت ہیں ہیں ماوی ہونے کے بادجو دمسلائوں اور غیر سلوں کے بنیادی سخوت ہی امتیازی بہر حال ایک فراہی نصر بنیں بلد اسلامی دیاست کے افتدارِاعلیٰ کے ساتھ ان کے رشتہ دفاواری کی مختف نوعیت ہے۔ غیر شلم اسلام کے بیاسی نظام کو، جو اولٹہ تعالیٰ کی حاکمیت اور کا ب و مدن کی دفاواری کا دور سے دفاواری کا دور کی بنیاد دول پر قائم ہے بنیام بنیں کرتے اور اس کے ساتھ کال وفاواری کا وہ دوارای کے دورای کے دورای کا دورای کی دورای کا دورای

حلف بنیں الطانے و مسلمان اٹھاتے ہیں سلمان چرکہ ایمان لاکر یہ عمد کرناہے کہ دہ خداکی رہ فرف فرم نین پر خداکی ساسی حاکمیت کو قائم کر ہے گا ادواس کے سواکسی دو سرے کی حاکمیت کو زم ف یہ کہ تاہیم بنیں کر ہے گا بلہ جان کی بازی لگا کر اسے شائے گا اِس لیے دہ خدا کے عطاکر دہ نیا بنی اقتدار (Delegated Powers) کا متن بن جانا ہے۔ بن نوع انسان میں سے جوفر دمجی اسی طرح کا حلف اٹھا تاہے ا در عہد کرتا ہے اسے ان خوداس افتذار میں شرکت کا خی حال ہوجاتا ہے۔ بین جو اس فرم داری کے لیے تیا رہنیں اور سرے سے خدا کی ساسی حاکمیت ہی کا قاتل بنیں اسے کس انتخان کی بناء پراس اقتداد میں شرکی کر لیا جائے ؟

کیاکرتی اتفاد ٹی کسی ایسے فردیاگردہ کو اپنے اختیادات تفوین ( (Delegate) کرسکی ہے جواس کے دجودا دراتھ اوئی کو مائٹی ہی نہ ہو جسلم دغیرسلم کے درمیان اس اصولی فرق کے بادجو داسلام نے غیرسلموں کو میاسی حقوق سے کمیر محروم بنیں کیا۔ البتدا بنیں ابیے کلیدی جمالی پر نفر دکے لیے ناابل فراد دیا ہے جن پر فائز ہونے کے بیے وہ دستور سے صلف وفا وادی اور اس کے نفاذ کے لیے مطلوب المیت کی شرائط پر بورسے بنیں اُتر نے ۔ان کی اس حین بیش نظر اسلامی دیاست میں بنیادی حقون کو بنین دائروں میں تقشیم کرنا ہوگا:

(۱) مسلمانول اورغیرسلمول کے مشترکہ خوق ۔

الاسلانول کے اضافی بنیادی حقوق

رس عیرسلمول کے اضافی بنیادی حقوق

ان بن کہ بہرست طویل ترین ہوگی کیونکہ اللہ تفالی نے حقوق کے معاملہ بن انسان کی خلقی حیثیت ہی کو مرست نیا دہ اہمیت دی ہے۔ بانی دو نہر بین چندا بیے حقوق برست نیا دہ اہمیت دی ہے۔ بانی دو نہر بین چندا بیے حقوق برست برن کائم ہوئے ہیں۔ گی جوسلم اور غیر مسلم کے فرق کی بنار برنوائم ہوئے ہیں۔

ا خلاقی مہلو۔

اسلام میں بنیادی حقوق کی تاریخ ادران کی فانونی حیثیت کا جاتزہ لینے کے لعداب

ال حقوق كى اخلانى حيثيبت كو ليتجة ـ بهم قافرنى حقوق صرت أن حقوق كو كيته بين جو فافران صفوعه Positive Law ) کے تحت کے بیں۔ اور انتظامیہ کے ذرایہ قابلِ نفاذ اور عدلبه کے ذرائعہ قابل مصول ہونے ہیں۔ مثلاً تحفظ حان ومال اور ا ذادی تنظیم وا خباع و جمرہ۔ لبن موحفوق انتظاميها ودعدليه كحداتره اختيادسه باهريس اورين كانفاذ انسان كحضمر وحبران برجهور دیا گیاہے دہ سب کے سب اخلاتی مفوق ہیں مثلاً مرلمبول کی عیادت، حاجبت مندول کی اعانت، مهانول کی تواضع اور براوسیول سیفن سوک وغیره .گریا قانونی حفزق کی بیشت بردیاست کی فرت نافذه موجود بوتی ہے۔ لین اخلافی حقوق کا نفاذانان کی باطنی کیفیت پرمخصر ہے۔ اماع خوالی اضلاق کی تعرفیت بیان کرتے ہوئے گئے ہیں :۔ د نفکن، نفس کی باطنی صورت دیمیزنت کا نام ہے " عشا انسان کی یر باطنی صورت دہتیت ہو کہ مثاہرہ کی گرفت سے ما ورامسے اور دواس کے محدود دائرہ علم وا دراک کی دمترس سے بام رسیے ، اس سیے قانون نے اسے ابنے داترہ عمل یں شامل بنیں کیا۔ فانون سازی ادر نفا زِ قانون کی حدود ،انسان کے صرب ظاہری اور قابل مثابدہ اعمال پر اکر ختم ہوجانی ہیں۔ ایکن ان اعمال کے داخلی خرکات اور ایک فردی دہنی زندگی كتشكيل وتعمير بن مصته ليني والعاد افكار اعفائد اور رجانات دميلانات سي اس كاكوتي فاق منیں ۔ یہ امور اخلاق کا موضوع بحن بیں اور اس دائرہ بی آنے دالے انسانی مفوق کاتین

اخلاتی دائرہ اطلاق کی دضاحت کرنے ہوئے گئے ہیں ،
" فاٹران دضعی کا تم مرت اعمال خارجیہ " برجاری ہو ماسید کین اخلائی قانون اعمال ادران کے اساب دعلل دونول برنظردگھ آسید ادراس کا حکم ہر دو پر نا ناز ہو نا سیسے فال ہر میں ایجے نتائے کے عال ہونے نائے کے عال ہونے نائے کے عال ہونے بین میں ان پر اس لیے نشر ہوئے کا فتوی صادر کیا جا تاہے کہ ان

بهی فانون سازدن کامنین معلمین اخلاق کا کام سبطه مولا ماحفظ الرمن سیوماروی ، قانونی اور

کا با عن اورسدب بُراہے۔ فانون وضی کا نفا ذخارجی قرت سے بوناہے ہیں اسی محکومت جبلی اور جدید اصلاحات کے ذراجہ کیاجا نا حکام، نشکر، لیسی، آئین حکومت جبلی اور جدید اصلاحات کے ذراجہ کیاجا نا حکے مرت افوان وشی آئی کی واضل فوت نفس" دحیال "نافذ کرتی ہے۔ تافون وشی آئی اسی کو حرت ان واجا ت وظر تفن ہی کا محلف بنا المہ جس پر بیشتر بھائی بھا۔ کا انحضار ہونا ہے بشا گا جان وال کی مفاظنت وحرت وغیرہ ۔ میکن فافون اخلاقی "دونوں کا ایک ساتھ محلف بنا باہے۔ اور وہ ان نول کا ایک ساتھ محلف بنا باہے۔ اور وہ ان نول کو ایک کو اس کا خوگر نبا نا ہے کہ ان کی کوشش نبی ہونی چاہیے ۔ اور جہال بہمکن ہواس وا ہے ترتی کے معراج کمال کا میک سینچنے کی سمی کرنی چاہیے ۔ عوال بھائی فافون کا اور اخلاق کے اسی فرق کے پیش نیاسلام میں بھی حقوق کا نونی ادر اخلاق کے اسی فرق کے پیش نیاسلام میں بھی حقوق کا نونی ادر اخلاق کے اسی فرق کے پیش نیاسلیمان نہوی ہفوق اللہ اور حقوق اللہ کا در میان خطوا منتیا وقائم کرنے ہیں۔ علامہ سیدسلیمان نہوی ہفوق اللہ اور حقوق العباد کی نشری کرنے ہوئے جی بی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نشری کرنے ہوئے بیں :

" خالق اور مخلوق با خدا اور بند ہے کے درمیان جعلاف اور دابطہ ہے اس کا نفتی اگر صرف ذہنی قولی اور فلبی حالات ہے ہے نواس کا نام عفیدہ "
ہے۔ اوراگران قبی حالات کے ساتھ ہمار ہے ہم وجان اور السانول وجائیدا د سے بھی ہے تواس کا نام " عبادت " ہے ۔ باہم انسانول اور انسانول بی یاانسانول اور دورری مخلوق ت بی جو علاقہ اور دالبط ہے اس کی جیٹیت سے جوا حکام ہم برعائد ہیں اگرائن کی جیٹیت مضن فانون کی ہے تواس کا نام "معاملہ" ہے اور اگر ان کی جیٹیت فانون کی ہے تواس کا نام "معاملہ" ہے اور اگر ان کی جیٹیت فانون کی ہے تواس کا مام "معاملہ" ہے اور اگر ان کی جیٹیت فانون کی ہے تواس کا نام " اخلاق " ہے تاا

کے تحت رکھ دیاجا تا ہے اور اس طرح اسلام میں فانونی ادر اخلاقی حقوق کے درمیان ہو باہمی ربط ب ای کی پُدی دصاحت نہیں ہویاتی ۔

وبياسي عام اصول فالول اوراصول اخلاق كمطابق توبيقيم درسن بيلين الأبعالي کے افتدار اعلی اور انسان کی جیٹیت خلافت کو مرنظر رکھا جائے قواسلام بی اس تقیم کی نوجیت كيسر ببرل حاتى سب يهال احلاقي ادر فا فرنى هوّق ايب، ى مقندرِاعلى كے عمرے متين ، دستے بیں۔ اس سیان کے درمیان ایک فاٹون ساٹنا تفاد کی سکے جاری کردہ فاٹون ، اور الكيم علم اخلاق ك بين كرده اصول اخلاق والافرق بنيس ب يرابية قابل نفا ذاورنافابل نفاذ ہوسنے کی بنار پر بھی ابک وورسے سے مختلف میں ہیں۔ ایک مسلمان اسپنے درہے سکتے کتے عہد کے مختن خدا اور اس کے رسول کی کمل اطاعت کا یا بند ہے۔ تَنْلُ إِنْ صَلَا فِيْ وَلَمُسْكِى وَعِجَبًا كَى وَكَا فِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِيمَيْنَ ﴾ ( الانغام- ١٢٢) "كهوميرى نماز بميرسه تمام مراسم عبودبيت بميراجنيا اودميام ناسب الكه دب الخلين کے لیے ہے۔"

ایک طرف بنده کا برجهد و فاداری اور دوسری طرف انتدنتالی کا بر اعلان سع و شرکی ئے ، إِنَّ اللَّهُ اشْدَ تَرَى مِنَ الْمُحْدِثِينَ اَلْنُسَهُ صُولاً مُواكُهُمْ بِاتَ لَهُ مُوالِّجَتْ كُو النوب و (ال) " سخنینت بر سبے کہ انٹرسنے بونوں سے اس کے لفش اودائن کے مال سجنت کے برلے

اس قول وقراد کے بعد ایک ملان کے ملے بیر گیاتش کہاں بانی رہ جانی ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ مفوق بی سے مین کو فاقرنی اور مین کو اخلاقی مجھ کران دو فول سے ساتھ مختلف ردبیا اختیار کرسے ؟ اس کے نزدیک تو قرآن کا ایک ایک حکم قانون کا درج رکھتا ہے۔ وہ خدامے ہر ملم کالمبل بیال احاس ذمرداری کے ساتھ کر ناسید۔ اس کے لیے صرف فانونی معقوق بن اجب الادا (Due) اورواحب التعميل (Binding) بين بل بلداخلاق كي

کی دہ اس کو دنگھ لے گا ؟ حب صورت رہے نوبجر نقہا بھوق کو اخلانی اور فالونی بنیادوں برکیوں سے ہم کرنے بیں ؟ وہ بیامتیاز اخرکس نبار پر قائم کرنے ہیں ؟

اسلام یں اس فرق کی مختیفت ہیں اتنی ہے کہ الفراد کی طور پر تو ہر سلمان اپ اب اسے
ایک ایک علی میں کرنے کا پابند ہے اور سے بابندی بالکل فانونی نوعیت کی ہے۔ کیونکہ اسے
مفند رامالی کے سامنے اپنی تمام اعمال کی جوا بدہی کرنی ہے اور ابنی کی بنیا د پراس کی عوالت
میں جزا یا سزا کا فبصد ہوتا ہے۔ وہ وہاں بی عذر بیش نہیں کرسکتا کہ کم ابنی وات اور لینے انتیات
کی حدیم دہ خدا کے مقرد کردہ توانین وحقوق کی اوائی سے فاصر تھا۔ البتہ ایسامی بالما کو
الشد نعالی نے صرف ابنی حقوق کے نفاذ کا مکلف بنایا ہے جہیں وہ حقوق میں جنیں اسلام میں قانونی پر مبنی اور اک و مثالہ مور کی حدیم ، مناز کرسکتا ہے۔ یہی وہ حقوق میں جنیں اسلام میں قانونی پر مبنی اور اک و مثالہ میں حقوق کی یہ تعنیم ، اختیارات حکومت کے نفظہ نظر سے کی گئی ہے

سبدوش منین کیا گیا۔

جہال کی حکومت کا تعلق ہے دہ کسی تنازعہ میں قیام انسان کے لیے ابنے کسی برا مو دامست علم کی بجائے برخی، بدعا علیہ اور گوا ہول کے بایات اور اپسیں کی رپورٹ پرا محفار کرنے پر مجبود ہے۔ اس کے تمام فوائع معلومات مرت خارجی کر دار ہی کا احاظ کر سکتے ہیں ۔ انسان کے باطن بہراس کی کو تی رسائی نہیں ۔ چہا پنجان بشتری کم دولوں کے پیش نظر انسانی حکومت کومرت خارجی کر دار بنا باگیا ہے حکومت کومرت خارجی کر دار سے تعلق دکھنے والے قانونی حقوق کے نفاذ کا ذمر دار بنا باگیا ہے محصوص دکھنے قان کے لیے معالم میں بھی خطی اور آخری المصاف اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی موالت کے لیے مضوص دکھا ہے۔ کیونکہ اس امر کا قطبی امکان ہے کہ حقائق بھی رسائی نہ ہونے کی بنا ہر برکسی معالمہ میں پرری ویامت اور نیک نیتی کے با دیجو دصاحب امرسے المصاف نہ ہوسکا ہو۔ خود معالم میں پرری دیامت اور نیک نیتی کے با دیجو دصاحب امرسے المصاف نہ ہوسکا ہو۔ خود خدا کا دمول ہو بی نی فرع انسان میں مست نہا دہ وہ کی قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ میں تو ایک بشتر ہوں ، میر ہے سامنے جولوگ قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ کہ ان میں سے ایک دومرے سامنے جولوگ قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ کہ ان میں سے ایک دومرے سامنے جولوگ قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ کہ اور کران میں سے ایک دومرے سامنے جولوگ قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ کہ ان میں سے ایک دومرے سامنے جولوگ قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ کہ ایس کے کران میں سے ایک دومرے سامنے جولوگ قضیہ لے کراتے ہیں ہوسکہ ہوسکہ کہ اس کے حال کی باری دومرے سے ذیا دہ باتیں باری خور کران میں سے ایک دومرے سامنے جولوگ قضیہ کے کراتے ہیں ہوسکہ کو کران میں سے ایک دومرے سے ذیا دہ باتیں بنا نے دالا ہوا در کیں اس کے کران میں سے ایک دومرے سے ذیا دہ باتیں بی خوالا می اور کریں ہوسکہ کو کو کہ کہ کو کران میں سے ایک دومرے سے ذیا دہ باتیں باری خوالا می اور کریں ہوسکہ کے دومرے سے ذیا دہ باتیں بیات کی دومرے سے دیا جو دومرے دومرے سے دومرے سے دومرے سے دیا ہو کری دومرے سے دیا ہو دومرے سے دومرے سے

میں واپی جسر اور ایرے ماسے بودوں تھیدے مراسے ایں اس کے کران میں سے ایک دومرے سے زیادہ یا تیں بنانے والا ہموا در کی اس کے سخن میں ونیصلہ کردول اور کھیول کہ ہی بجا ہے۔ بس جس کسی ایسے کے لیے میں اس کے کھاتی کے حصے میں ونیصلہ کردول نوائے جا ہیے کہ دہ اس میں سے کیونہ دہ سمجھ نے کہ کی اسے آگ کا ایک محمولا دے دہ ہموں عملا الشر تعالیٰ کا ارشا دے:

ا بھے اخلاق کا اظهاد کرو۔اللہ دلول کاحال جا ناہے جوکوتی بُراتی کا اظهار کے كا ادراس امر كا مدعى بوكا كرميرا باطن درست ب، م اس كى تصديق منيل كرس کے اور یو تعض اجھاتی کا اظہار کرے گاہم لے اچھا ہی تھیں گے ؛ عمال ایک اور خطبه میں وہ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :۔ "سنوإقران برهونوصرف اجرخدا وندى كمتلاثى بنوا در اين اعمال سے اس کا اداوہ کر دسجب دی نازل ہوتی تھی ترہم تہیں اس کے ذرابعہ بہجان سلیتے شخے کیونکہ نی صلی اللہ حکیہ ولم ہم یں موجود تھے۔اب وحی کاسلسلہ ختم ہو پہاہتے ا دررسول الله تشرلف سے جا جکے ہیں تواب ئیں تہیں ان بانوں ہی سے بیان سکول گاجو بی نے بتاتی ہیں۔ سنو سوکوتی معبلاتی کا اظهاد کرسے گاہم اسسے جلا مجيس كے ادراس كى تعرافيت كريں كے ادر جوكوتى براتى كا اظار كرے كا اہم اس كے ساتھ براگان ركھيں گے اوراس سے كرابست كريں گئے ! عطا كوياجبيل بهم قانوني من كته بي ده بي لفتر ملم وادراك بي نا فذ بوسكة بير.ان كا آخرى نيصلہ الدرتعالی کی عدالت ہی ہیں ہوگا۔اس سیے ایسے تمام حقوق جن کے نفاذ کے سیے حواس سے ما درا۔ علم اورمثا ہرہ باطن کی صرورت سیے انڈ تنالی نے انسان کے محدود اختیار واقتزار سے تود ہی باہر دکھے ہیں۔ اورانسان کوانفرا دی طور بہان کا مکلف بناکر فیصله خود اسینے باتھ ہیں رکھا۔ہے۔ کیو تکہ جس باطن یہ۔ انسان کی نگاہ نہیں جاسکتی وہ انٹر کے سلمتے کھلا ہواسپ اس کا کوئی بعیدائی سے چھیا ہوائیں ۔ وہ اسپے کائل اورسیے خطاعلم کے ذرابيه تمام حوق كالخيب عليك قيصله كرسه كار اوروبال اخلاقي اورقانوني كاكوتى امتياز باتى مررسه گاراس کا ارشاد سید :

اَوَلَا لَعُلَمُوْنَ اَنَّ اللَّهَ لَيَحْلَمُ مَالِيُسِرُّوْنَ وَمَا لُيُولِنُونَ ٥ (البعولا 22) " ا در کیا جائے تہیں ہیں کہ جو کھیے وہ جھیاتے ہیں اور جو کھیے وہ طاہر کرتے ہیں ، اند کو

سب بالول كى خبرسيے۔

وَلَاسَكُمُ وَنَ اللهَ حَدِيثَا وَ (الشاء - ٢٢)

" ادریه این کوئی بات الله سے چیپانه سکس کے "

إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنَّى مِنْ مِسْ بِينٌ ﴿ ( الْج - ١٧)

" ہرجیزالندکی نظریں ہے "

إِنَّ اللَّهُ عَلِيتُ مُربِدُ الرِّالصَّدُ وَرُلِ أَلْ عَزْن - ١١١)

"اللددلول کے چھیے ہوتے راز تک جاتا ہے!

اللہ سے جو کہ انسان کی نینیں ، خواہشیں ، اوا و ہے ، افکار ، غفا مدخوض کوئی جیز بھی ہوئی مہنیں ہے۔ انسان کا ظامر دباطن اس کے سلمنے بالکل عیال ہے ، اس ہے اس کی عدالت میں کوئی حق محض" اخلائی حق " نہ دہے گا بلکہ تمام حفوق قانونی حقوق ہول گے۔ اور دہاں ان کافیصلہ تانونی جارہ جوتی کے تمام معرون طرایق کے مطابق ہوگا۔ وہ متا ترین کی فریاد سے گا۔ "فانونی جارہ جوتی کے تمام معرون طرایق کے مطابق ہوگا۔ وہ متا ترین کی فریاد سے گا۔ "اور جب زندہ گاؤی ہوئی لولی سے پرجھا جاتے گا کہ وہ کس تصوریں ماری

کتی " (تکویمه ۹-۹)

كرا مًا كاتبين كى مرتب كرده دادٍ داؤل كا حا تزه لے كا۔

" تم پر برال مقرد بین، ایسے معزز کانب، جو تمهادے برنعل کو جانے بیل انفطاد ۱۱)

جس زمین پربراعال سرزد بوت بی اس سے گواہی نے گا۔

دراس روزوه (زبن) اسیفاویرگزدسے ہوتے حالات بیان کرے گی الزازال بم)

مجرم کی اپنی زبان اوراس کے باتھ باؤل کی شہادت سنے گا۔

سر وه أس ون كومز مُعُول جائيس جيب كرائى ابنى زائيس ادران سك انه بادل

ان کے کر تونوں کی گواہی دیں گئے۔ (التوریم)

انبیار اوردومرے گواہول کے بیایات لے کرتابت کردے گاکہ تی ان تک بینے گیاتھا

" انبیار اور تمام گواہ حاضر کر دینے جائیں گے۔" دالزمر- ۲۹)
اور آخریں خود مجرم عشرا و نے کرے گاکہ ہاں مجھ سے خلیفتا یہ جرم مرز دہواتھا۔
« ہاں اِ خبرداد کرنے دالا ہماد ہے باس آیا تھا، گر ہم نے اسے حظلا با ادر کہا
کہ اشد نے تو کچہ بھی نازل نئیں کیا۔" دالملک - ۹)
" دہ وہ اِنما م محبّت کے بعد اپنا فیصلہ ساتے گا۔
« لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھبک جی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اوران پر
« لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھبک جی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اوران پر
کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہرشفس کو جو کچہ بھی اس نے کہا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا
دیا جائے گا۔" دالزم (۲۰۰۶)

اب بنایت جن حفوق کا معاملہ اس عظیم ترین اوراً خری عدالت بن فالون کی تمام معرد ن نزانط کے مطابق اس انداز سے زیرہا عنت آئے گا، اپنیں ہم کس بنیاد پر اخلائی حفوق " کسر سکتے ہیں ؟ پھر یہ بھی د کھتے کہ دہاں کیسے کیسے خالص اخلاتی حفوق ذیرہا عنت آئیں گے! فرآن کا حکم ہے :۔

وَإِذَا حَبِيْنَ مُنْ مِبْتِحِيَّةٍ فَعَيْراً بِاَحْنَ مِنْهَا اَوْرُدُوْهَا اِنَّ اللهُ عَالَ عَلَيْلِ مَعِيدَا الناءَامِهِم المع المرحير في المرام كي ما تقائيل ملام كرمة قواس كواس سي بشرط لية كي ما تقابل من على ما الله بهرجير كا حاب ليغ والله ب "

السائيت كا آخرى بصد صاف بتاديا ہے كہ يرخس كوتى اخلائى تعبين بنيل ہد ايك عكم ہد ايك عكم ہد ايك تافرنى ضابط ہے اورخود مفدراعلى كى عدالت بي اس پر بازيس بوگ و نيا كى مدالت بي اس پر بازيس بوگ و نيا اس بيا اس پر بازيس بوگ و نيا بائيس معدالت كى مدالت كى عدالت بى اس بيا بائيس و يا بائيس معدالت من مدر اعلى كى عدالت بى اس بيا بائيس و الله بي عدالت بى الله بي مدالت بى عدالت بى الله بي بيان اور بائف اس امركى واضح شها دت بيش كود بى كے كريہ طولعية مناسب تقا يا بنيل مدر در الله بى يركوا بى دے گا كوا بى دعا در الله بى مدر اور النف اس امركى واضح شها دت بيش كود بى كے كريہ طولعية مناسب تقا يا بنيل مدر در الله بى يركوا بى دے گا كوائى وفت فيذته اخلاص موجود تقا يا دل بي طنتراو الخفى وعادى اور در الله بى يركوا بى دے گا كوائى وفت فيذته اخلاص موجود تقا يا دل بي طنتراو الخفى وعادى و در در الله بى يركوا بى دے گا كوائى وفت فيذته اخلاص موجود تقا يا دل بى طنتراو الخفى وعادى و در در الله بى يركوا بى دے گا كوائى وفت فيذته اخلاص موجود تقا يا دل بى طنتراو الخفى و عدادى

کردرت بھری ہوتی تھی۔

اب حقوق كى ايب قدرسه كفيلى فهرست ملاحظه كييت .

بب رن ن بیت مدرست بن بر رص من بطریج ؛ "ای نظر این سے کہدکراق بن تہیں مناقل، تہادسے دب نے تم بر کیا با بندیان عامد کی بیں!

ا) اس کے ساتھ کسی کوشر کیب مذکرو۔

۲۱) اوردالدین کے ساتھ نیاب سلوک کرو۔

(۳) اوراینی اولا د کومفلسی کے ڈرسے تن نرکرو، ہم تنہیں بھی رزق دینے ہیں اوران کو یں گئے۔

(۱) اوربیشری کی باتول کے قربیب می ندجا قربنوا ہ وہ کھلی ہول باجی ۔

(۵) ادر کسی جان کویجے اللہ نے مخترم عظہرا پاسپے ہلاک نرکرو مگر یقی کے ساتھ یہ باتنی ہیں جن ک ہاری جن کے ساتھ یہ باتنی ہیں جن کی ہدایت اس نے تہیں کی سبے اشا برکہ تم سمھ لوجھ سے کام لو۔

(۱) اور یہ کہ تیم کے مال کے قریب نہ جا وَ، گراسبے طرکتے سے جوہبترین ہزیباں بک کہ دہ اسبے من رکش دکو بہنچ جائے۔

(۷) اور ناپ نول بس بُورا انصاف کرد، ہم شخص بر ذمہ داری کا آناہی بارر کھنے ہیں۔ جننا اس کے امکان میں ہے۔

(4) اود حیب بات کہوانصات کی کہوا خواہ معاملہ اینے دکشتہ دادائی کا کیول نر ہو۔ (9) اور انڈر کے عہد کو پورا کرو۔

ان باتوں کی ہرابت اللہ نے بہتیں کی ہے شاید کہ تم نصبحت تبول کرد۔
(۱) نیزاس کی ہرابت یہ ہے کہ بھی بیراسید هاداستہ ہے لہذا تم اسی پرجلوا وردوسرے داستوں پرنہ جلو کہ دہ اس کے دانے ہے ہٹا کر نہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے دہ ہرایت بوتنہ اس کے دانے ہے ہٹا کر نہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے دہ ہرایت بوتنہ اسے دہ سے دہ ہرایت بوتنہ اسے دہ سے دہ ہرایت بوتنہ اسے دہ ہرایا ہے۔ دالانعام ۱۳۹۔۱۵۱)

یہ سارے عقائد داعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں خداکی عدالت ہیں لوری پرری باز برس ہوگی۔ اس عدالت کے دائرہ اختیاداور درمعت سماعت کومورہ الزلزال ہیں ابکل واضع کر دیا گائے۔

" بچرجس نے ذرہ برابر بجی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور بس نے ذرہ برابر بری کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا' دالزلزال۔ ۱۰۸) ان آیات میں دیکھتے کوشرک، دالدین کے ساتھ سلوک بنتل اولا د، بے حیاتی، شخفظ جان مال تیبیم، نا ب نول میں دیا نت داری ، داسرت گوتی ، الشدسے جہدِ بندگی اور اس کی مقرد کودہ مراطب تقیم پر جینے سے متعلق سادی ہوایات ایب ہی سلسلہ کلام میں اور کیساں روہ کلام کے ساتھ دی جارہی میں ۔

یہاں سہ بہلائی اللہ کا بایا گیا ہے۔ اور وہ ہر کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک نے برک ایک ایسا جرم ہے۔ جوطعی نا قابل معانی ہے۔ اس کے بارے میں خود قرآن کا فیصلہ ہے،

"اللہ میں شرک ہی کو معاف بہنیں کڑا ،اس کے ماسوا اور دو سرے جس قددگناہ

بی وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کردتیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور

کو شرکی مصرایا اس نے فرہرت ہی بڑا جورٹ تھنیف کیا اور برخیت

کن ہ کی بات کی " (النسار مرم)

ائ ظیم ترین تی کے نفاذیں دنیا کی عوالت ادر حکومت عرف طاہری کرداری کہ ابنی فرت استعال کرسکتی ہے۔ بنا کی حضرت عرف کو جب برمعلوم ہوا کہ لوگ اُس در خدن کے بنجے اگر نماز بڑھنے ہیں جس کے ما بریں حضور نے بعیت دضوان کی تھی فراپ کو اُس طرفول میں بنٹرک کا بہونظ آیا، آپ نے درخوت جلسے کٹوا دیا اور فرایا:
" اے لوگو! میں تہیں دیکھٹا ہوں کہ تم موری کی پہستن کرنے لگے ہو بنوا آئ

یں ایسی بات بہنی قرئیں اُسے قبل کو اوں گا۔ جیسے مرتد کون کر ادیا جا اسٹولا کیں جھنے جیسے ہوں ہاں کیں جھنے بیٹے ہوں ہاں منرک کارتہ باب کون کرنے گا ؟ ادراگر ہرستہ باب کسی حکورت کے لیے مکن ہنیں آوکیا اللہ کا مینی مخض ایک اضلاقی ہی قرار پا کرکئی " قانونی حق ہے منفلیلے ہیں تانوی حبید و مبتیت اختیار کرنے گا ؟ ہرگر بین اِیہ توان اور خدا کے درمیان ہونے دلیے عہد و مبتان کی اُدسے اللین حق ہے ہرانسان پر عائد ہو تا اور باقی تمام قانونی واخلاتی حقوق کا انحفاد اسی ایک حق کو مانے اور ہاتی تمام قانونی واخلاتی حقوق کا انحفاد اسی ایک حق کو مانے اور ہاتی تمام قانونی واخلاتی در کرنے کے ہرم میں اللہ اللے ایک نفاذ کے لیے دوئرا خرت کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ اسی دُنیا ہیں فوموں کو الیمی سخت مزادی ہو در مردل کے لیے دوئرا خرت کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ اسی دُنیا ہیں فوموں کو الیمی سخت مزادی ہو در مردل کے لیے دوئرا عبرت بن گئی۔

عُلْ سِن يُرْوَا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوُا حَكَيْفَ كَانَ عافِبَ لَهُ الَّذِيْنِ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَحْتُرُهُ مُرِيِّ الْمُرْجِيِيْنُ (الرومِين)

" اسے نبی!) آن سے کہوکر زمین بی جل کیرکر دیکھو، بہلے گزرے ہوتے لوگول کا کیا ایجم ہوجا سے اُن میں سے اکثر منزک، کا تھے "

لینی جب قومول نے بحیثیت مجوعی شرک بر کمر با ندھ لی اوران ابنیا رکوام کی بات ان کرنہ دی جوخدا کی طرف سے انہیں شرک سے دو کئے اوران برخدا کے احکام نا فذکر نے برمامور تھے توالند تعالی نے معاملہ برا ہو راست اپنے ہانھ ہیں لے لیاا درا بیا عذاب نازل کے ان کا دج دصفی بستی سے شا دیا۔

اس فی کا کمل نفاذ جیز کہ انسان اوراس کے قائم کردہ بڑے سے بڑے انتظامی یا عدائی اوراس کے قائم کردہ بڑے سے بڑے انتظامی یا عدائی اوراس کے دائرہ اختیار وا مکان سے باہر بے اس لیے یہ اپنے خارجی مظاہر کی حذ تک نو فارقی شمار ہوگا، میکن عفیدہ وایمان کی باطنی کیفیدت کے لیافلہ سے انسانی معاشرہ بی ایک اخلاقی می نزر برس ہو اخلاقی فی ہوگا حس کی باز برس ہو اخلاقی فی تراد بائے گا۔ البتہ خدا کے ہال یہ مسے میبلا فانونی فی ہوگا حس کی باز برس ہو

کی ایک سلان کے بیال کو محض" اخلائی تی "سیمنے کی کوئی گنجائش موجود بہیں ہے۔ یہ تو مشرک کا معاملہ تھا ، خدا کا رسول ہیں نبانا ہے کہ اسلام میں ہر چھو لئے سے جھوٹے اور بڑے سے بڑے می کی بھی حیثیبت ہے ادتیا دِنوی سے ،

" اے عائشہ! اینے کو اُن گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کو سُن اور وَکر کروجن کو حقیرا در معولی مجھا جاتا ہے ۔ کہذیکہ اللّٰہ تعالیٰ کی طروشے ان کی ہی باز بریں ہونے والی ہے ۔ برنکہ اللّٰہ تعالیٰ کی طروشے ان کی ہی باز بریں ہونے والی ہے ۔ رسنن ابن ماجہ ۔ مند داوی ۔ شعب الایان جہتی ، دوایت حضرت حاکثہ وہ )

انسان جن چیز دل کومعولی مجھر کرزیا دہ اہمیت بنیں دتیا ان کی ایک مثال خود قرآن سے لیجتے :

"تم نے دیکھا اس محض کو ہو آخرت کی جزا در سزا کو حیٹلانا ہے؟ دہی توہے ہو

منتیم کو دھکے دتیا ہے ادر کین کا کھا یا دیئے پر انیں اکسانا ۔ بھر تباہی ہے اُن نماز

پڑھنے دالوں کے بیے جوابنی نما ڈسٹے خفلت برت جی بی جو دیا کاری کرتے ہیں

ادر محمولی ضردرت کی چیزیں (لوگوں کو) دیئے سے گریز کرتے ہیں " (الماعون ، می)

میتیم سے برسو کی مسکیین کو کھا نا نہ دیتا ، میر سب اخلائی نوعیت کے جزائم ہیں ۔ لیکن دکھتے

ان کا اذبی اب کرنے دالوں کو آخرت میں نباہی کی دعید سناکر نبایا جا دیا ہے کہ ان چیزوں کو

ہلکا نہ مجمود ان بر تنہاری ہلاکت د نباہی ادر بخات ادر داحیت کا داد و مدار ہے ۔ ایک ادر

"مال ما بب کے ماتھ نیک برناڈ کرد، قرابت دا دول اور نیمیول اور کمیول کے ماتھ نیک برناڈ کرد، قرابت دا دول اور نیمیول اور کمیول کے ماتھ میں اور اور برادی در شدند دار سے، اجنبی ہما یہ سے، بہار کے ماتھی اور مسافر سے اور اُن لوزشی غلاموں سے جو تھاد سے قبضے میں بول اصال کے ماتھی اور مسافر سے اور اُن لوزشی غلاموں سے جو تھاد سے قبضے میں بول اصال کا معاملہ رکھولیتین جانوالند کسی ایسے تھی کوئید نہیں کرتا جو ایسے نیدار میں مغرور ہوادر

انى برائى يۇخز كرساورايسە بوگ جى الىدكوىيەنىسى بىي جونبۇس كريتا در دومىرس كۇھى كنوسى بايت كرت بي ادر وجوالله فاينفنل سوانهي ديا ماسيهيات بي. ايسے كافرنغمت لوكول كيلتے بم في رسواكن عذاب جہياكرد كھا ہے اوروہ لوگ عى التدكونا ليندي بوليف المحن توكول كودكه لف فيلف فري كرية بين أدرد وصفيت نراتد ميرايمان ركهة بن مز ر دزاخر ہے۔ سے بہ سے کہ شیطان جس کا دنبی ہُوا ،اسے ہدنت ہی بُری دنا نت مبیر ا تی - اخران لوگول پرکیا افت اُجانی اگریر التداور دوزاخر پرایمان رکھنے ، اور بو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ٹری کرتے۔ اگریہ الیا کرنے تواللہ سے ال كى تى كاحال چىيا نددېنا ـ الندكسى پر ذره برابر بھى ظلم نېيى كرتا ـ اگر كوتى ايب فی کرے تواللہ لسے دوجید کرنائے اور میرانی طرفت بڑا اُجرعطافر نا سہے۔ بجر موج كرأس وقت بركياكر ب كريب يم مرامن بي مسايك كواه لا تيس کے -اوران لوگول پر مہیں الین مُحدّ صلی اللہ علیہ وہم ) کو گواہ کی جنبیت سے کھرا کریں گے۔اس وقت وہ سب لوگ بہتوں نے دسول کی بات نہ مانی اوراس کی افرانی کرتے دیے، تمناکری کے کہ کاش ذہن بجیط جاتے اور وہ اس بس سما جائيں۔ وہاں برائی کوئی بان اللہ سے مزیجے باسکیں گئے الاسار ۲۷ -۲۷) بر بُورى أيات اخلانى حزن سينفل بين بين المنكس برطلم مناس كرنا سيه المرازي این کے مضمون برخور کیجتے یہ ابیے حقق بی جن کی بافاعدہ بازیری ہوگی جن پرجزا اور سزادی جائے گی۔ ان برگراہی لی جاتے گی اورجیب کوتی باٹ ڈھکی تھیبی نہ رہیے گی تونیبلہ

ال آیت بی خطاب برا و راست نرسے ہے۔ اوراس بی جن حقوق کی اوائی کا حکم دیا گبلہ ہے ان بی سے کو قانونی اور کسی کو اخلائی قرار دینے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ مقدراِعلیٰ کی ظاہر کردہ منتا ہ (Expressed will) ہونے کی بنا۔ بران سب کی چیزیت قانونی

ہے۔ ہم اخریس بنیا دیر برجکم لگا سکتے ہیں کہ مقند راعلیٰ کا عطاکر دہ فلاں مِن تو قانونی ہے۔
ادر فلاں اخلاقی ؟ اِس درجہ بندی کے لیے ہار ہے باس دجہ جاز کیا ہے ؟ زیا دہ سے زیادہ ہم ہیں کہ سکتے ہیں کہ بیٹھوتی ریاست کی گرفت سے مادرا۔ ہیں، لیکن کیا بہ خود مقند را علیٰ کی گرفت سے مو مادرا۔ ہیں ؟ اگر نہیں تو بھر ہم ان برعمل کرتے شرکر نے کے معاملہ ہیں آزاد کب ہیں ؟ اور حب بیآزادی باتی ہمیں رہی اور معاملہ ضمیر و وجالان سے آگے بطره کران کب ہیں ؟ اور حب بیآزادی باتی ہیں رہی اور معاملہ ضمیر و وجالان سے آگے بطره کران کی لازی بابندی تک جا بہ بی افرادی ہیں تھی اور است کے اختیارات نفاذ فافون کا ان ہیں عمل دخل نفاذ فی حق ہیں۔ ہم اس نفی سے مقادرا ملی کا حکم ہیں۔ ہم اس نہیں ،ان کی اس حیثیت ہیں توکوتی فرق بیدا ہمیں کرتی کہ یہ مقدرا ملی کا حکم ہیں۔ ہم اس دنیا ہیں اگرانسانی عدالمت اور استظامیہ کی گرفت سے بی جبی گئے تو مقدرا علیٰ کی عدالت میں اُس کے جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقدرا علیٰ کی عدالت میں اُس کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں اُس کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں اُس کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں اُس کی جا بہ ہی سے کہ بی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں گئی کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں گئی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں اُس کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں گئی کی جا بہ ہی سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی عدالت میں گئی کی کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی کو اس کی کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی کو اس کی کرت سے کہ بھی کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی کو اس کی حدالت کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا عدال کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا علیٰ کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد درا عدال کیا کرت سے کرت کی کرت سے کہ بھی گئے تو مقد کرت سے کرت سے کرت کی کرت سے کرت کی کرتا ہے کی کرت سے کرتا ہو کرتا ہے کہ کرت سے کرتا ہو کرت

اندانول پی بھی بن برگرید ہیتوں کو اسٹر تفالی بنوت کے عظیم مفعد پرفاتز کرناہے۔
وہ چرکہ محدود ملم داختیار کی حالی اندانی حاکمیت کے تابع بنیں ہوتے بلکہ براہ داست علیم و
نجیر مقتد براعلیٰ کی اپنی حاکمیت کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔ اس بیان کیساتھ اس دنیا ہی
بیں اخلاقی حقوق کے بیے بھی قانونی حقق والاطراقی نفاذ اختیار کیا جا تاہے۔ چاپخہ بی اکرم
میں اخلاقی حقوق کے بیے بھی قانونی حقق والاطراقی نفاذ اختیار کیا جا تاہے۔ چاپخہ بی اکرم
صلی المتد علیہ دفم نے جو اپنے دب کی نگاہ بیں اخلاق کے عظیم ترین مرتبہ پرفائز تھے (وَاِ تُلَکَ لَعَل اللہ علیہ وَ عَظِیم میں ، جمال آپ بڑے سروادوں کو دووت
دے دہے تھے ، ایک نامین صحابی حقرت این اُم محتوم کی انداز میں ادف دفر فالد ہے ،
کا اظار کیا نوا ہو ہو کو را متوجہ کرنے ہوئے افتد تعالیٰ تنبید کے انداز میں ادف دفر فالد ہے ،
"ترقی دو ہوا اور بے دُخی برتی ، اس بات برکہ دہ اندھا اس کے پاس کیا ۔
اس کے لیے نافع ہو بو جوشف بے پرواتی برتاہے ، اس کی طوت قرتم قوج کرتے
اس کے لیے نافع ہو بوشف بے پرواتی برتاہے ، اس کی طوت قرتم قوج کرتے

ہو، حالانکہ اگر وہ نہ مدھرے ترتم پرکیا ذمہ داری ؟ اورجوخود تھارے ! ب دونا آنہ ہے اوردہ ڈرد اہو تا ہے اک سے تم بے رخی برتے ہو ؟ " (عیں ۱۰۰۱) ہے در لئے جو نکہ دی کے دریعے خوا کا برا ہو راست وابط تھا اس لیے ایک اخلاتی تی کے کمل نفاذ کے بیے اسی دنیا بی اجتماب کا طریقہ اختیاد کیا گیا۔ میکن عام لوگوں کا معاملہ اس سے مخلف ہے۔ دہ یہال تو نیا بی اقتداد کے نابع بی جو محدود علم دخبر کی بنا۔ پرصرت قانونی حقوق کے نفاذ کا مکلف بنایا گیاہے۔ لیکن جب سب لوگ کسی درمیانی وابطے کے بغیر برا ہ واست اپنے دب کے صورحاض ہوں گے تو دہاں اخلاتی اور قانونی حقوق کا امتیاز ختم ہوجائے گا اور ہرخی کے بارے یں کیاں بازین ہوگی۔

ال بحت سے داخع ہوجانا ہے کہ اسلام یں اخلاق کی کیا اہمیت ہے ، اور جن حقوق کو ہم "ا خلاق کی کیا اہمیت ہے ، اور جن حقوق کو ہم "ا خلاقی سے کتا مختلف ہم "ا خلاقی شخوق (Moral Rights) کی عام اصطلاح سے کتا مختلف مفہوم لینے اندر دکھتے ہیں ۔ اور اخلاقی عدالت انصات میں جاکر کس طرح فانونی اور اخلاقی حقوق باہم مرابط ہوکرایک ہی حیثیت اختیاد کر لیتے ہیں۔

اخلانی کردارنشودنما پا ناہے اور وہ کی خارجی دباتہ یا نوت کے استان کے اندواعلی ترین افعانی کردارنشودنما پا ناہے اور وہ کی خارجی دباتہ یا نوت کے استعال کی بنامہ پر سنیں ، بلکہ اپنے نفس کے داخلی دباتہ اور احک فر داری کے بخت خلاکے ابک ایک حکم کی اطاعت بلاچن وچرابروی ذبخی اور خشیت قلب کے ساتھ کر تاہیں۔ اوران احکام کو اخلاقی اور قانونی دار وی دراصل دیاست کے اخلیادات کی حدود مختبین کرئے قانونی دا ترون بر نفیم ہنیں کرنا۔ یرتفیم تو دواصل دیاست کے اخلیادات کی حدود مختبین کرئے کی خوض سے ہوتی ہے دکہ اس خوش سے کہ فرد کو کن امور میں خدا کی کمل اطاعت کرنی ہے اور کی نامور میں خدا کی کمل اطاعت کرنی ہے اور میں نماری میں اس کی خوش سے کہ فرد کو کن امور میں خدا کی کمل اطاعت کرنی ہے احکام میں اس کمل اطاعت و دواخلات سے خام میں اس خوات موسل میں اس کردات ، معاملات اوراخلات سے خام میں اور ماطنی میلودل کے دوربان کوتی امتیاز قائم میں اس کرت موسل میں کردات کی اوراخلات سے خام میں اس کردات کی کردات کی اورائی کی دوربان کوتی امتیاز قائم

کرنے کی گنبائش نظر نیل آئی۔ قرآن انسان کو مادجی انسان " اور باطنی انسان " بی تقتیم کر کے بنیں بلکہ اسے ایک ایسے ممل انسان " کی جینبت سے خطاب کر تاہے جس کی ذہمی ، حیانی، حیذ بانی اور دوحانی زندگی ایک مربوط وحدت و کلیت ہے ۔ اس ایپے فرمایا گیا :

قبار ایکا الذّن بی ادر دوحانی زندگی ایک مربوط وحدت و کلیت ہے ۔ اس ایپے فرمایا گیا :

" اسے ایمان لانے دالو انم پورے کو پورے اسلام میں اَ جاد " اس اَس اَس کی تشریح کرنے ہوئے مولانا سیرالوالاعلی مودودی لکھتے ہیں : ۔

" اس آبت کی تشریح کرنے ہوئے مولانا سیرالوالاعلی مودودی لکھتے ہیں : ۔

" بین کسی اسٹ مین اور تخفظ کے لینرا پی پوری زندگی اسلام کے مخت ہے او جہاں میں اور تہاری میں کو بات میں اسلام کی مخت ہے او جہاں میں اور تہاری می دعمل کے داشتے سے مرب بالکل تابع اسلام ، ہوں ۔

معاملات اور تہاری می دعمل کے داشتے سے میں میں خون صول میں اسلام کی جیردی کر وادر لیفن صول میں اسلام کی جیردی کر وادر لیفن صول میں اس کی پیردی سے شنی کر لو " دنتو ہیم العت الی جلدا ذل صفے ہوں کو اس کی پیردی سے شنی کر لو " دنتو ہیم العت الی حالات الی اسلام کی جلدا ذل صفے ہوں کو اس کی پیردی سے شنی کی لو " دنتو ہیم العت الی حالات الی میں المام کی حیالات الیک خواصفے ۔ ۱۲۰

اشدکر پردسے انسان کی پردی اطاعت مطلوب ہے۔ یہ اطاعت جس مدیک انفرادی و استماعی زندگی کی دوک تھام کے بیے فردی استماعی زندگی کی دائر و خیرا درانسانی معاشرہ بی انتقاد وافراتفری کی دوک تھام کے بیے فردی نفی اس کا انتمام قوائیں ادر دیاست کی قوت نافذہ کے ذریعہ کردیا گیا۔ لیکن آخرت بی انسان کی سنجات ادرا بری راصت کا نبیعلہ میں قافون کی بنیاد پر جوگا وہ "اخلاتی تافون" ہی ہے۔ کیونکہ فعائد و عبادات اور فعائل اعال سب ای کے سخت کہتے ہیں۔ اس پیلوسے دیجا جائے تواسلام بی اضلاقی قوانین و حقق کو "تافری حقوق" پر بر تری حال ہے کیونکہ فدا کی عدالت کی اضابط قافون نی الحقیقت دہ ہوگا جی بی اخلاقی بہا کو ادلیت ادرا ہمیت حال ہوگی وہاں اضلاقی تافرن عبادات کی کیفیت ادر ہائے طاہری اخلاق بولی دانس ہوئے دائی بولی دائی بردی عبادات کی کیفیت ادر ہائے طاہری اخلاق بولی دائی بولی دائی بولی دائی میکن ہوئے طاہری اخلاک کی دائی بولی دی بال بوظعی ممکن ہے کہ ایک شخص منافق ہوئی دائی بولی دولیا بولی دائی بولی دائی بولی دولیا دولیا بولی دائی بولی دولیا بولیا بولیا بولی دولیا بولیا بول

کے بادجود اپنے ظاہری کر دار کی بنا۔ برمسلان شمار ہونا ہوا ورمسلانول سے اسلام کے عطا کر دہ حقوق بھی دصول کرتا ہو، لیکن خدا کے ہاں اس کا نیصلہ ظاہر رہنیں باطن برہوگا۔ ادر قراک کے اس دانسے اس کا نیصلہ ظاہر رہنیں باطن برہوگا۔ ادر قراک کے اس دانسے اس دافتے نیصلے کے مطابق ہوگا۔

اِنَّ اللهُ جَامِحُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُلْوِيْنَ فِيْ جَمَنَّ مَتِحِمُيْكًا لَّاللهَ الْمُدَالِمُ الْمُنْفُولِ اوركا فرول كوجَهُم ين ايك جُكُرْبَع كرف والله و اوركا فرول كوجهُم ين ايك جُكُرْبَع كرف والله و اورجهُم مِن بحي ان كالمحكان ارتب بنج ورج مِن بحركا و اورجهُم مِن بحي ان كالمحكان ارتب بنج ورج مِن بحركا و الناف و الله المنظل مِن التَّارِّولَن نَجَدَدُ لَهُ مُلْفِيْدَيَّ لَا اللهُ وَلِي الْاَمْنُ فَلِ مِن التَّارِّولَنَ نَجَدَدُ لَهُ مُلْفِيْدَيْرًا (الله آورهم) وان كالمُنْفِقِينَ فِي اللهُ وَلِي الْمُنْفَلِ مِن التَّارِّولَنَ نَجَدَدُ لَهُ مُلْفِينَ فِي اللهُ وَلِي الْمُنْفَلِ مِن التَّارِّولَانَ نَجِعَدُ وَمِن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الْمُنْفَلِ مِن التَّارِّولَانَ فَي عَلَى اللهُ وَلَيْمُ مَن اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ مِن اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُو

یہ ان نوگوں کا انجام ہے جو دنیا بیں نماز بھی ٹرصتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے جے اور جہا دیں بھی شخص کے اور جہا دیں بھی شخص کے دل کا حال جہا دیں بھی شرکب ہونے تھے تھے اور ذکرا الجی بی بھی شغول نظر کہنے تھے گر ان کے دل کا حال کیا تھا ؟

" یه منافق الندکے ساتھ و صوکہ بازی کر دہے ہیں حالا نکہ ورحقیقت اللہ ہی اللہ اللہ اللہ کے ساتھ و صوکہ بازی کر دہے ہیں حالا نکہ ورحقیقت اللہ ہی نے اہنیں وصوکہ میں ڈال دکھا ہے۔ یہ جب نماذ کے لیے اعظیے ہیں نوکساتے ہوئے ہیں اور خدا کو کم آی یاد کرتے ہیں۔ ہوئے ہمض کو کول کو دکھانے کی خاطر اعظیے ہیں اور خدا کو کم آی یاد کرتے ہیں۔ کفر د ایمان کے درمیان ڈانواڈ و ف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں در ایمان ہیں نہ پورے اس طرف ہیں کے درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے اس طرف ہیں کا در ایمان ہیں کا درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے اس کی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے اس کی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے اس کا درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے اس کی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے کی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے کی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نہ پورے کی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نے درمیان ڈانوا ڈول ہی درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نے درمیان ڈانوا ڈول ہیں۔ نے درمیان ڈانوا ڈول ہی ہی درمیان ڈانوا ڈول ہی کی درمیان ڈانوا ڈول ہی درمیان ڈانوا ڈول ہی درمیان ہی درمیان ہی درمیان ہی درمیان ڈانوا ڈول ہی درمیان ہی درمیا

یہ منافقین اپنی اسی باطنی کیفیت کی نبار پرجوسراسراخلائی نوعیت کی ہے۔اللہ تعالی کی عدالت سے حف ترین منرا بابتیں گے اوران کے ظامری اعمال بجنہوں نے اس دنیا میں انہیں تمام حقوق کامتی بنار کھا تھا، دہاں ان کے کہی کام نراسکیں گے۔عالا تکہ یہاں ان ظاہری اعمال ہی وجیسے خدا کا دسول یک انہیں کافر قراد دینے کا فیصلہ ہیں کر

سکا تھا۔ اور عبداللّٰہ بن ابی جیبے سردادِ منافقین کو تحض اس کے ذبانی افراد ادر طاہری اعال می کی دجہ سے سلمانوں کی صفول بیں شامل ہونے سے نیس دوکیا تھا۔

بُورے قرآن اور بالحضوص قبامت واخرت سے خلق آبات بی اللہ تفائی نے انسان کی داخلی اور باطنی زندگی کو اپنے فیصلے کی اصل بنیا دقراد دیا ہے۔ جس سے داضع ہوجا آ ہے کہ سجے ہم میال" اخلاق "کے بی اسی پر ہماری نجات کا انحصاد ہے جباں مرزاعال بنیں بلکہ " اعال صالح" ہماری اصل لیخی ہوں گے۔ اور بیشرطِ" صالحیت" ہو بیاں" خالصاً ابک اخلاقی معالمہ ہوگی۔

تانون پراخلاق کی برتری کا اندازہ اس صربیت سے کیجئے جس میں خدا کا دسول اپنی بعثنت کا مفصدا دراپنی ساری دعوت و تبلیغ کا اصل مشن ہی اخلاق کی کمیل تبا دہا ہے! دشاد ہونا ہے ؛

انی بَعِیْ اَمْ اَلْاَنْ اَلْمُ اَلْاَفْلَاقِ اسنداحد، بینی ، ابن سعد ) " بَس اَفلاق سِنری کمیل کے لیے بھیجاگیا ہوں " اور ہروہ اَفلاق ہے کی لیٹن پراصنا ہواخرت کے احساس ذمہ دادی کی مضبوط "فرت نا نذہ موجود ہے۔

مولانامفنی محد شفیع اسلام میں فانون اور اخلاق کے اسی ریشننے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمانے ہیں :

"اسلام کا ایک امتیازیر بے گاگر دمیع نظرے دیجھے: ہے تواس کی اخلاقی ہدایات بھی درھیفت فانونی احکام ہیں۔ اس بیے کدان پر بالاخر آخرت کی جڑا در ار رب ہونی ہے۔ جس کو ایک مسلمان کی زندگی ہی بنیادی اہمیدت حاصل ہے۔ بیرعقیدۃ آخرت ہی وہ جیز ہے جس کو ایک مسلمان کی زندگی ہی بنیادی اہمیدت حاصل ہے۔ بیرعقیدۃ آخرت ہی وہ جیز ہے جس نے نہ صرت برکہ اخلاق کو قانون کا دوجرعطا کیا ہے بکہ اصطلاحی قوائین کی پشت بیت ہی جس نے نہ قران کر بم کے اسلوب پر اگرا پ غور فرمائیں تو نظرات کے کا کداس کے ہرقانی فی

ا در اخلاتی حکم کے ساتھ خوف خدا اور فکر آخرت کے مضاین سکے ہوئے ہیں' عذا

# تعام حقوق التركيبي

فافرنی اور اخلانی حقوق کے باہمی ربط دقتاق کو بھھ لینے کے بعداب ہم حقوق کے اخلاقی بہلو کا ایک وصر سے ذاویر سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہارے نقہا بحقوق کی ایک اوقت ہے محقوق لنا اور حقوق العباد "کے زیر عنوان کرتے ہیں۔ اس تقیم کے مطابق عقائدا در عبادات مثلاً نما ذی روزہ اور جج دغیرہ خوق اللہ ہیں اور وہ سار سے حقوق جو بندول پر بندول کے لیے عائد ہمتے ہیں حقوق العباد ہیں۔ شلا جان و مال کا تحفظ اور حقوق و دا ثن ، مہر د نفقہ دغیرہ ۔ کچھ حقوق مشرکہ ہیں، مثلاً ذکو ای مالی عبادت ہونے کی حیثیت سے فی اللہ بھی ہے اور جن بندل کواس کا سنتی وار دیا گیا ہے ان کے انتاز سے تق العباد بھی اس کواس کا سنتی اللہ کے مال کے تناق سے تق العباد بھی اس کے اور کون شنت کے شخصی بر دیتے جانے والے جانی ندوانہ کی جیٹیت سے تق اللہ سے اور کھال اور گونشت کے شخصی کے نعلق سے حق العباد بھی العباد بھی۔

کین جس طرح ایمی سلمان کی زندگی ادر الله رتعالی کی عدالت بین فانونی اوراخلاتی کا فرق مرطی جاند ہے اورتمام حقوق فانونی جیثیبت اختیاد کر لیتے بین اسی طرح حقوق الله ادر حقوق الله ادر حقوق العباد کی تفریق بھی آئی ہے آفری بخری بخری بین اکرختم بوجاتی ہے۔ ادر حقوق سار سے کے سائے اللہ کے بن جاتے ہیں۔ اوراخلاتی نقط نظر سے وہ اعلی ترین مقام حال کر لیتے ہیں جوانہ بیں دنیا کے کسی بھی نظام قانور خال مالیط اخلاق ہیں حال نہیں ہے۔

" بر صدفات تو دراس فقبرول اور کمینول کے لیے بی اور ان لوگول کے لیے جو صدفات کے کام بر مامور بول اور ان کے لیے بی اور دان کا البیف فلر بطاوب ہو ، نیز برگردن حیوانے اور فرضداروں کی مدد کرنے بی اور دام خدایں اور مسافر اور مسافر اور کی مدد کرنے بی اور دام خدایں اور مسافر اور کی بی ایک فران بی ایک میں اور اندی بی است می اور اندی بی ایک میں است کا کرنے کے لیے بی بی بی بی ایک فران میں است کے اندی الله دانا و بنیا ہے " (التوبی ۱۲)

یہاں تحقین ذکاہ کی نشانہ ہی کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان تربیح بھی قائم کردی گئی اور بھراخو بی بیر بھی فرمادیا گیا کہ بیر حقوق، اللہ کی طرف مقرر کردہ بیں۔ اود ان کی ا دائیگ اللہ کی طرف میں فرمان کی اوائیگ اللہ کی طرف سے فرمن کی گئی ہے کہ اللہ اللہ کی طرف سے فرمن کی گئی ہے کہ اللہ سے اس کی کو تی حرکت بھی ہوتی مہیں ہے۔

اسى طرح تركري مختف ورثار كے هون كى دفعاحت كے بعدار شاد برقالے ا " حَرَيْفِيْ فَةُ مِنْ اللّٰهِ إِنَّ الله كَاتَ عَلِيماً حَرِيماً وَالنَّاء ال) "بر حقے النّٰمِنْ فَمُقرد كر ديتے بي اور اللّٰد لفظاً سرعة ميتوں سے دافعنا ورسارى الحقول كا

جانے والاہے "

اس آیت کے بعد مزیر حصد داروں کے حقوق کانین کیا جانا ہے اور اس سلسلہ کا اختیام بھی اس آیت پر ہونا ہے:

نکاح کن عور تول سے جائز سے اورکن سے منیں ، اس کے بارے میں تفصیلی احکام ہے۔

كرفرماياحا بأسبء

حِتْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَالنَّاء ١٢٢)

كريب دبي ظالم بيس

ا انت اورعدل كے بارے بن عمم ہونا ہے ا اِنَّ اللّٰهَ يَا مُرْكُمُواَن كُورُو واالْهَ كُنْتِ إِلَى اَهُ لِهَا وَإِخَا حَكَمْ تُنَمْرَ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحَكَمُونُوا

رِبِالْعَدَٰلِِّ (السَّسَاءِ ۸۵)

المران فیصلہ کر در تو میں کے میں ہے کہ امانت کے سپر در کر وادر جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر در تو عدل کے ماتھ کروہ

مال داردل کے مال میں سائل اور محروم کائن متعین ہوتا ہے:

رفی اَمْوَالِهِ مِرَحِقُ لِلْكَابِلِ وَالْمَحَدُوهِ وَاللّهُ رِلْتِ - ١٩)

اوران کے ماوں بی حق ہے سائل اور محروم کے لیے "

عرض حفوق التداور حفوق العبادين سے كوئى ايب تق لے ليجة اور فئ سے بار بي منعلقہ آبات اور احماد منعلقہ آبات اور احادیث كامطالعہ كیجة نوصات محدول ہوگا، ہرتی محض خدا كے حكم كى بنار پر حق قرار بایا ہے۔ اور اس كى اوا تیكى كافرض اس كى طرف عائد كیا گیا ہے۔

الله تعالی نے عقوق کا صرف تعین ہی ہیں کیا بلکہ مرحقدادی عگرخودا بنی ذات کودکھ ایک 'ناکہ جس شخص پر متعلقہ فرض عائد ہونا ہے اسے براساکس رہے کہ وہ برخی کسی فرد کو مہیں بلکہ ناکہ جس شخص پر متعلقہ فرض عائد ہونا ہے اسے براساکس رہے کہ وہ برخی کسی فرد کو مہیں بلکہ خود قا در مطلق بہتی کے حضور پیش کر دیا ہے سورہ انعام میں ادشاد ہونا ہے ، حضاوی از الانتعام -۱۲۱)

"کھاڈان کی پیدا دارجب کہ بیجلیں اورالند کائی اداکروجب ان کی فعل کالو" بہال د کجھے فعل ہیں اپنے سنی بندول کا بحقہ اُداکر نے کاحکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فیصل کالو" نے کس طرح اس بی کواپنی ڈان سے منوب کرکے یہ بات ذہن بین کرائی ہے کہ جو کچھ تم میرے بندول کو دد کے دہ دواس ادا تیگی می کا برا بھی اپنے بندول کو دد کے دہ دواس ادا تیگی می کا برا بھی اپنے ذر النہا سہے اور فرما نا ہے :۔

فَانِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَا لَلْهُ وَالْمَاكِينَ وَابْنَ السَّرِيْلِ فَالِكَ خَبْرُ لِلْكَ بَنَ يُونِي لَو وَحُدِهُ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا لَلْهُ المُحْوَنَ (الوومِدِهِ مِنَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لینی اَبِحَوْن الله اور خوش الله اور کر رہے ہوں یا حقوق العبادان کا محرک ایک ہی ہے اور دہ سے اور دہ سے اور دہ سے اور دہ سے اللہ اور خوشنودی باری تعالی اور آخرت بیں اس کے اجر دا نعام کے ذرابعہ دائمی فلاح وراحت ایک ملان اگر کسی دو مرسے سلمان بھائی کو اخلاص و محت سے سلام بھی کر ہائے قلاح و راحت ۔ ایک سلمان اگر کسی دو مرسے سلمان بھائی کو اخلاص و محت سے سلام بھی کر ہائے تواس کا محرک اس سے کوئی فائدہ اعلیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ایک سے کم کی بجا آوری کے تواس کا محرک اس سے کوئی فائدہ اعلیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ایک سے کم کی بجا آوری کے

ذرلیرخودان کی نوشنودی کاحصول ہو نائے۔ دہ جب اپنے مال سے دکواۃ یا صدفہ د تیائے۔ تب بھی اس کے بیش نظر بھی مقصد ہونا ہے۔ ذکوہ کے اجماعی نظام بی تولسے بیزیک بہتر مہیں ہوناکرمیری دقم سے الندکے س بندے کی مدد ہوگی۔ اور کے نفع بہنچے کا رہ تواسے الند كالتى جان كراسلامى حكومت كے والے كر دتيا كي اور وہ التد كے سختى بندول براسے صرف كرديني سبك يحقوق التداور حقوق العبادك درميان ببى وه درت بنه تفاجومنكرين زكوة كيخلاف حضرت الوكرشك اعلان جادكاسبب بناجن قبأل فيزكواة وسيفسا أكادكياتها وه بقير معاملات بس اسلام برقائم تقے نماز براستے تھے۔خداکی رحدانیت ادراس کے بڑی کی رسالت پرایمان رکھتے سے اس اعول نے اسپے ال سے اللہ کے بندول کاحق اُدا کرنے سے انکار كردبا بمفاءان موقع بربننيز صحائبكرام اورخو دحضرت عرض جبيب بل الفدر، صاحب عزيميت ادرمزاج دین کے دمزانسنا کی دلتے ہی تھی کہ اللہ اور اسس کے رسول پرایمان للے ولیے لوگول سے ہرگز ندلونا جائے بلکہ انہیں ساتھ ملاکر مرتدین کے خلاف مصروت بریجار ہونا چاہتے۔ يهال مصرت الوكرون اور مصرت عرضك درميان جومكالمه بواسب وهاس هنيفت كوداض كردتباك كم مضرت الوبرشك زديك في الله اورخي العيادي كوتى فرق نه تفايحب كهضرت عمر اس من فرق كردسه في داور بالأخراع ول في اين دائيس وجوع كريا مضرت الوكرش في جب صحارة مصمنور العدير زورالفاظ من فرما يا ، "داللداكرمنكرين ذكوة مجها بب رى دين سي سيمي إنكادكري كري كري دو رسول الله کے زمانہ میں اُداکیا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کرول گا " یه شن کرصنرت عر<sup>خ می</sup> مسیحن کی داستے میں اس موقع پرمنکرین زکا ہے ہے۔ کرنا مسلمانول کے لیے نفضان دہ تھا، قدرسے نیزی میں آگتے اور کہا : "ہم اِن لوگوں سے کس طرح جنگ کرسکتے ہیں حبب رسول التدنے صاف فرا باہے كمر مجھاس دفت كك لوكول مسے لولئے كا حكم دياكيا ہے جيب كك دہ زبان سے

لَاإِللَهِ إِلَّا اللَّهُ عِحَلَمُ لَ اللّهِ مَهُ اللّهِ مَهُ مَهُ دِي مِعْتَعْصَ مِع مَهُ رَبَان سے ادا کر دے گا اس کی حفاظت مِان و مال سانوں کے ذمر ہوگی، البتہ جو حقوق اس کے ذمر ہوگی، البتہ جو حقوق اس کے ذمر واجب ہوں گے ان کی ادائی کا مطالبہ اس سے ضرور کیا جلتے گا، ہاں اس کی مزین کا حیاب اللّه اس سے خود لے گا ۔ ا

سین حضرت ابو بکرض حضرت ترف کے دلا کل مصطمئن نہ ہوتے ادر انہوں نے خرایا ا د والٹر میں صافرۃ اور ذکواۃ بیں فرق کرنے ولیے وگوں سے صرور لووں گا۔ کیونکہ ذکواۃ الل کا تق ہے۔ اور دسول اللہ نے فر ابلہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے ذمر جو حقوق ہوں گے ان کی اواتی کا مطالبہ ان سے ہرحال میں کیا جائے گا۔ حضرت عرف کہا کرنے نفے:

" ببرجاب من كرم تحص بقبين بوكيا كدالت في منكرين ذكاة سے جنگ كرفے كے ليے ابو كم إلا كونشرح صدر عطاكبائے - اور تق وہى سبے جوالو كمران كنتے بيں "عشا

اس دا فغہ سے ظاہر بخرنا ہے کہ بندول کا جوش اللّٰہ کے حکم سے مفرد ہوا ہے، اسلام ہیں اسے کیا جیٹریت حکم سے مفرد ہوا ہے، اسلام ہیں اسے کیا جیٹریت حال ہے اور اس کی ا دائیگی اللّٰہ کی طرح وہ حفوق اللّٰہ کی طرح واحب الا دائے۔ اور اس کی ا دائیگی سے انکار ہے متراد ن ہے۔ فراک کہتا ہے کہ :
سے انکار برا و داست خداکی اطاعت سے انکار کے متراد ن ہے۔ فراک کہتا ہے کہ :

اس آبیت کے فرراً بعد نیموں ، عور لوں ، مردوں ، مساکین ، ورثاء اور دیگر بندگان خداکے سقون کا طوبل مسلم شروع ہونا ہے۔ کیکن آغاز ہی میں بنایا جارہا ہے کہ ہرائیک کاحق اللہ لقال کی ذات کے حوالے سے ہے ، ان حقوق کے معاملہ میں وہی تم پر گراں ہے ، اس سے ڈرواور حقوق محقوق میں تہاری سخت گرفت ہوگی۔ حقوق محقوق میں تہاری سخت گرفت ہوگی۔

قرض حسند دنیا کسی خردرت مند مجانی کی مدوکرنا ہے کیکن میر قرض المند النے اس اسے کسی کن مند کے اسے کسی کن مند کے کہ میں اسے کسی کن مند کے کہ میں اسے کسی کن مند کے کہ میں اسے کسی کن منطقہ کی دوان کا دوان کو اوران کے صبلے میں تہا دے گناہ بھی معاف کردوں گا۔

إِنْ تَقْرُصُولُ اللَّهُ تَوْصًّا حَسَدَنَا لَيْضَعِنَهُ لَكُورَ لَيْغَنِرُلِكُولُ التّغابِين - ١٥)

" تم النّد کو قرض حسنه دو تو وه تهین کی گذایر ها کر دیدے گا۔ اور تها رسے تصورول سے درگزر فر مائے گا۔ اور تها درگار شاد ہو یا ہے ؛

وَ إِنْ إِللَّهُ وَ الرَّالزَّدِي وَ الرَّالزُّدِي وَ الرَّالزُّدُي وَ الْمِرْلِ ١٠٠١) وَ الْمُولِ ١٠٠١)

" نماذ فائم كرو، ذكرة دوادرالله كواجها قرض دسيته ربورً

اسى طرح انفاف كامعامله ليجة الله ناكسي مى حاجت مندنبيكى مالى اعانت كو في سببل الله وسي كراس كا وصول كننده (Recipient) خود بن جانا ب اوراس كي بترين صلى كا دعده فرانا كي و

" بولوگ این مال الله کی داه بی خرج کرنے بی اور خرج کرکے بھرا حال نہیں خبات نیں اور خرج کرکے بھرا حال نہیں خبات نہ دکھ دیتے بیں ان کا بران کے دب کے بیاس ہے۔ اور ان کے بیا کسی درنج اور خوت کا موقع نہیں یا البقرہ -۲۲۲)

یک بات سوره الحدید آیت ۱۰ اور ۱۸ موره البغره آیت ۲۵۲ اور دورسری متعددایات ین دهراتی گئی ہے۔ آدمی سی کے ساتھ اسٹیروگواہ بناکر زبانی یا تحریری معاہرہ کرے تو وہ معاہرہ نود الشدسے ہوجاتا ہے۔ اور دہ ہر فرن معاہرہ کے هوق کی مفاطنت کے لیے ان کے اعمال کا نگرال بن جاتا ہے۔

كَالْتَقْضُولُ الْآَيَاكَ بَعْدَ لَوْجِيْلِ مَا وَقَدْ حَعِلْتُمُ اللهَ عَلَيْنَكُوْكِ فَيلًا إِنَّ اللهَ كَاللهُ عَلَيْنَكُوْكِ فَيلًا إِنَّ اللهَ كَاللهُ عَلَيْنَكُوْكِ فَيلًا إِنَّ اللهَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالعَلْمَ وَالعَلْمَ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

" ادرا بى مىلى بىخىدىرسەنے لىدى تورىند دالوجىب كەتم الىندكواسىنے اوريكوا ، بالىك

ہو۔النّد بہارے سب افعال سے باخبر ہے۔

ای طرح بنی کے ہاتھ پر بہیت کو اللہ نفائی نے خود اپنے ہاتھ پر بہیت قراد دہاہے۔ اِتَّ النَّذِیْنَ مِبَالِیُوْمَاکَ اِنْمَایُبَالِیُوْنَ الله طُونَ الله خُونَ اَنْدِیدِ ہِمِیْمَ (الفقے ۱۰) "اے بنی اجو لوگ تم سے بعیت کردہے نفے وہ ودائل انٹدسے بعیت کردہے نفے۔ ال کے ہاتھ برائڈ کا ہاتھ تھا ہ

مفسر فران حفرت عبدالله بن معودٌ فرمانے بي :

"جب بی کوئی تحض صدقہ دیائے تروہ سائل کے اٹھ بی جانے سے پہلے اللہ

کے ہاتھ ہیں بہنچاہے اوروہ اسے سائل کے ہاتھ پر رکھتا سے بھراً ہے بہ ایت الادت کی:

اکفرکفیکواکٹ اللہ کھوکی بیل التوب ہے خن عِدد از برخدنی العقد تنت دالتوب به ا)
سرکیا امنیں معلوم مبیل کروہ اللہ بی سیے جرابے بندول کی تربہ قبول کرتا اور صدقات
لیتا سیے یو را بن کثیر و دمنتور)

ال ایات کے مطالعہ سے علیم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ ہول یا سے کہ ایک اللہ نے ہری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو ایک ایک اللہ کو ایک فات سے والبتہ کر کے اسے آئی بلندا خلاقی اور قانونی حیثی ت عطا کر دی ہے کہ ایک سلان کے بلے النہ بی فرضیت واہم بت کے لیا ظامیے کوئی فرق بائی نہیں دہ جاتا ہماں میں کوئی تن ہم بردا حب الا دا ہے دہ ال اس کے دصول کرنے والے کے مانچ ہمستی باری تعالی خود موجود سے اس سلسلہ بی احادیث ملاحظ کھے :

"رسول الله ملی الله علی و تم نے فرایا کہ اللہ عزوج نیامت کے دن کے گائے ادم کے بیٹے ایک بیارہ واتھا تو تو نے میری عیادت بیس کی، وہ کے گا۔ اے میرے میرے دب ایک تیری عیادت بیس کے تو اللہ فرائے میری عیادت بیس کے دواللہ فرائے میرے دب ایک تیری عیادت کیسے کرنا ؟ تو تو دب العالمین ہے۔ تو اللہ فرائے گاکیا تھے علم نیس کرمیرا فلال بندہ بھاد بڑا تھا تو تو نے اس کی عیادت بنیس کی۔

کیا تھے خبر نرتھی کہ اگر تواس کی عیاد ت کو حایا تواس کے باس مجھے یا اے دہم دایت ارتبریہ ) ودسری حدیث بس اسی نوعیت کاضمون ان الفاظ بس تناسی، رسول الشّصلی النّدعلیر و کم نے ارشا د فرمایا النّدیو وجل نیامت کے دن کیے گا اسے ادم کے بیٹے! بیں نے تھے سے کھاتا ما بھا تو تو نے مہیں کھلایا۔ تورہ کے گاکہ اے میرے دب ایس منے کیونکر کھانا کھلانا بجب کہ نوسب لوگوں کی بردرش کرنے والاسبے۔النّد کے کا ،کبا شخصے خبر بنیں کر تجھ سے میرے فلال بندھے نے کھا نا مانكا تحالبين تُوني السيان كولايا كالتفيخين كراكرتواس كو كهانا كهلانا نو است كهلات موست كهاف كوميرك بال بإنار اس أدم كربيط إكس في تجوب یانی مانگا تھائین نوسنے مجھے ہیں پلایا۔ تو وہ کے گاکہ اسے میرسے دب! بی مجھے کیسے پلانا، حبب کہ توخود رب النامین سے۔ اللہ نفالی کے کا کہ مبرے فلال بندے نے بھرسے یانی مانگا تھا۔ مین تونے اسے یانی سیس دیا۔ اگر و تواس كريانى بلاد بنا نوتوده بانى ميرسد مال بان بسلم دوابت الدمرائيه) و زکان ، صدفه اور قرض دبیا ، معوکول کو کھانا کھلانا ، یاسوں کو بانی بلانا اور کسی کے ساتھ معاہرہ کرنا برسب حفوق العباد بیں۔ میکن و کیفتے ہر حفدار کے ساتھ اپنی ڈاسٹ کو والبتذکر کے التدنعالى في البين كسطرح حقوق التدكى سطح يربينجا باسبة مشهور فقيهر شاطبي فرطت بين " حقوق كى دوليس بين مقوق التدا و رحقوق العباد بيو حفوق العباد بين دراصل ان بي التدكاخي بهي بإياجانا سئيه اورجن كويم حقوق التدسي موسوم كرنة بسان كخيمام فوائد بندول ای کو منتی این عوا

ہم اس سے آگے بڑھ کریے کہ سکتے ہیں کہ حقوق توسار سے اللّٰہ ہی کے ہیں اور یرسب اللّٰہ اللہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی میں اللّٰہ اللّٰ

النّذاس سے ہمت باندوبالا اور بے نیا ذہبے کہ بندہ اسے کوتی فائدہ بہنجا سکے۔ وہ عادت کرتا ہے تو تزکینفس بنت بل کروار اور کمیل انسانیت کی صورت بی خود بی متفند، تولک اور اور کمیل انسانیت کی صورت بی خود بی متفند، تولک کے اور حب حقوق العباد اور کر آ ہے تو ہے فائدہ ووط فر بوجانا ہے۔ بی اداکر نے والا اس و بنا بیس بسرون مردار کا حال ہونے کی وجسے ہون ت واحرام ، ضمیر کے سکون ، قلب کی بیس بسرون مردار کا حال ہونے کی وجسے ہون ت واحرام ، ضمیر کے سکون ، قلب کی راحت اور بھر آخرت کی مرخرد تی سے جمکنار بوتا ہے۔ اور حق وصول کرنے والا انباحق پاکر احدیث اور بھرائی اور بھر دوی معاشرے میں باہمی خلوص و محبت اور اینا رو بھر دوی کی شرکر تا ہے ، معاشرے میں باہمی خلوص و محبت اور اینا رو بھر دوی کی شرکر تا ہونے ہیں اور ایر اور ایسانی معاشرہ امن و سکون اور فلاح و سلائی کا گورارہ بن جانا ہے۔

اب اخریں بر بھی دیکھتے کہ اللہ نعالی نے اس ونیا بی حقوق کی ترجیات مفرد کرنے کے ساتھ ساتھ ابنی اخری عدالت بیں ان حقوق کی ترجیات مفرد کرنے کے ساتھ ساتھ ابنی انحروی عدالت بیں ان حقوق کی کہا ترجیات دکھی ہیں بیضرت انسی دیول اللہ صلی اللہ معلیہ دیم سے دوا بن کرتے ہیں یہ

" نیامت می ناتمانی کی نین فردی بوش کی را بب و جس بی سے خدا کید سرف کو بھی نرچیو شرے گا، دو مری وہ جس کی کوئی پروا خدا نرکیسے گا اور نیسری وہ جس بی سے کچھ ندمعات فرمائے گا۔

جس فردِحِم کے گناہ معان نہ ہوں گے وہ شرک ہے۔ اور جس فردی کوئی پروااس کر نہ ہوگئ وہ شرک ہے۔ اور جس کامعاملہ نود اس بزیرے نہ ہوگئ وہ طلم ہے۔ بیجانسان نے فود اپنے اوپر کیا ہے۔ اور جس کامعاملہ نود اس بزیرے اور اس کے خواکے درمیان ہے وہیماس نے دوزہ نہ دکھا ہو یا نماز نہ پڑھی ہوئا نواللہ تعالی جس کو جائے گااس کی اِس فردِحِم کے گناہ معات کر دیے گا، اور اسے بخش دسے گا لیکن وہ فرد جس کا ایک حرف بھی چور طب بنیں سکتا وہ ظلم ہے ہوایک بندسے ورد سرے بندسے بر کرد جس کا ایک حرف بھی چور طب بنیں سکتا وہ ظلم ہے ہوایک بندسے نے دوسرے بندسے بر کیا ہے ۔ اِلَّا برکہ صاحب بی اسے معان کر دیے "دیمے الفوا آر، محمد بن سلیان المغربی جن اسے معان کردے " دیمے الفوا آر، محمد بن سلیان المغربی جن بر می منبرے مطبوعہ لا بیگور کی الدمند بزانی

#### Marfat.com

یی روابن منداحمداور متدرک حاکم می حضرت عاتند نسیم ردی ہے فقد حنفی کی منہور کیاب العدایہ میں مالی جے کے زیرعوان لکھاسے: " ج اس دنت زخ ہو گا حب کہ اہل وعیال کے لیے اتنا تفقہ بھی جبور کرائے كدوه ال كے وابس آسف ؛ ب اپن گزربسركرسس كيونكر دست الْعَبْدِيمُ عَلَىٰ الْعُبْدِيمُ عَلَىٰ الْعُبْدِيمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّهُ يَعِيدًا مِنْ مَدُون كَ حَقَوق مَفَدم بِين فود خداك حقوق سع، اوربي نقديم خود تمكم اللي ئى بنا پرسيئ عنك اب سوال برہے کہ انٹرنعا کی نے اسپے حقوق پراہیے بندول کے حقوق کو کیول تقدم فرما باب اس کی وجر بیر بے کر بندہ خدا کے حقوق ادانہ کرے اسے کوئی نفضان بن بہنچانا۔ بلکنود البنے نفس برطلم کرتا اور تفصال اٹھانا ہے۔ لبکن جیب وہ کسی بدسے کاتی اوا نہیں کر اتواس کے ایک مفاد (Interest) کو جردن کرنا ہے۔ اسے عیفتا نقصان بہنجانا ہے ا در ہی وہ ظلم ہے جو خدا کے نزد کیا نا فاہلِ معانی ہے إلّا بہ کہ خود صاحب حق اسے معاف كردسبنے يردضامند بوجاتے۔ برسبے اسلام مي حفوق كى مارنے ان كى فانونى حيثيت اوران كا اخلانى مفام - بمنى سے يرتصور خوق خورسلمانوں كى بگاہوں سے اوجل ہوگيا ہے۔ اورا مفول نے خداکے مفرد کردہ حفوق کو فا نونی ، اخلائی اور حفوق التّدو حفوق العباد ہی تقیم کرکے لعض کواہم ا در بعض کونسننا کم اہم قرار دے کے خودہ کا ایسی درجر بندی کرلی سینے سی کی قرون اولیٰ میں کوتی جهاک منبس ملتی - اطاعت کے معاملہ میں کردار کی وحدت و بک رنگی صحابہ کرام کی سیرے کا جرسر تفی ده خبنی فکرونماز، دوزه ، ج اور ذکواهٔ کے سلیلدی کرنے نے سنھے اتنی ہی فکر انہیں ناب تول بی د با نن دادی ، نول و فرار کی باسداری ، ضرورت مندیجا یتول کی مدوا و د و درسی معاملات تدكى سي منعلى خدا اور درمول كے ايك ايك علم كى بجاأورى كے بارسے بى رہنى تھى ان كى تنخسبت قانول بس بني بوتى مهيل تقى بلكه كمل خود ميردگى (Total Submission) كالمونه تقى - شاطبى اى درم إطاعيت كى طرف اشاده كرية بوية كنته بي :

"متحب، مندوب، فرض اور کروہ و حوام کی جو تقیبات ہیں، تقرب الی اللہ اور تزکیف اور تزکیف ان کی کوئی چینیت ہیں۔ کیونکہ اسل مقصود تزکیف اور تزکیف سے، بچاس مدو دے وہی اہم ہے۔ چاہے دہ تحب ہویا فرض اور جو کہائی کی طرف نے جاتے وہ ممنوع ہے بخواہ وہ مکروہ ہویا حوام " عالا عفیدہ تو حید کی طرف نے جاتے وہ ممنوع ہے بخواہ وہ مکروہ ہویا حوام " عالا عفیدہ تو حید کی دوح بر مرب کے مہر کام اللہ کے حکم سے ، اللہ کے باتے ہوتے طریقے سے اور اللہ ہی کی دونا کے لیے کیا جاتے ہی اصول حقوق کے معالمہ میں کا دفر ماہ ہے۔ اور اس کے مطابق ہر فن اللہ بی کا دفر ماہ ہے۔ اور اس کے مطابق ہر فن اللہ بی کی دونا ہو البتہ ہے۔ اور اسے ذائد اور اپنے نیان تج کے ہر مرصلے ہیں خلاکی ذات سے والبتہ ہے۔



### كتبرحوله

۱- عدالت نيوي كے نبصلے : عبدالترالفرطبی مطبوعه ادبیّان لا مور - ۱۹ ۵ ۱۹ عصفحه ۲۹ - ۲۹ اعصفحه ۲۹ - ۲۹ اعتصفحه ۲۹ - ۲۹ ابضًا صفحه ۲۹ - ۲۹ ابضًا صفحه ۲۹ ا

۳ عمر بن خطاب : طنطاوی برجم عبرالصحدصادم مطبوعدالبیان لابور ۱۹۱ ع صفحه ۱۹۵ ۲ - جاده دمنزل : سید نطب شهید مطبوعداسلا کشبیک شینز لمیلی لا بور ۲۱ و ۱۹ عضفه ۲۹ م ۵ - سیاسی د نیفه جات و داکشر محرحمیدالله مربط وعرفی ادب لا بور ۱۹۲۰ وصفحه ۲۱۷ م ۲ کمتا بالخراج : ناصی ابو یوسف برجم محر مجات الله صدیقی مطبوعه می تجراغ داه کراجی

Montgomery watt. W. "The Majesty that was Islam".4
Sidwick & Jackson, London. (1974) p. 47

--^

Stern, S. M. "Fatimid Decrees". Faber and Faber. — 9
London (1964)

۱۰ افغان ادرنلسفداخلاق : مولاناحفظ الرحن سيوبادوى مطبوعه نددة المصنفين دبلى ۱۹ و اع صفحه بهم بحواله احيا العلوم يجلد نمبر اصفحه ۵ -۱۱ . الفيّا -صفحه ۲۱۹

۱۲- سیرت انتی : جلد جهادم - مولانا سبرسلیمان نددی میطبوعه داداشنین عظم گره ۱۹ وصفیه ۱۹ سفیه ۱۹ مسفیه ۱۹ مسفیه ۱۹ مسفیه ۱۹ مسفیه ۱۲ مدالت بری کی کے فیصلے ۱۹ عبدالله الفرطبی میطبوعه ا دبستان لا بور - ۱۹ ۵ ۱۹ مسفیه ۱۲ میزان خطاب : صفیه ۲۸ مسفیه ۲۸ مسفیه ۲۸ مسفیه ۲۸ مسفیه ۲۸ مسفیه ۲۸

10- الصُّا : صفحه

١٤- ايضاً: صفحرديم

۱۰- اسلام کا نظام نظام نقیم دولت: مولانامفتی مخدشفیع مطبوعه مکتبردادانعنوم کراچی صفحه ۱۷ میلام کا نظام نقیم دولت: مولانامفتی مخدشفین مطبوعه میری لا تبریری لا بهود مدام ۱۸- ابریجروش: محد میری لا تبریری لا بهود میراد می میراد می ایمود میراد میراد می میراد می میراد میر

19- الموافقات و شاطبی مطبوع النجاری الکبری قامره مصرحبد تبرس صفحه ۲۲۰ البداید : مرغبنانی مطبوعه کلام تمینی کراچی جلداق کناب الج صفحه ۱۲۰ ۱۲۰ البداید : مرغبنانی مطبوعه کلام تمینی کراچی جلداق کناب الج صفحه ۱۲۳ ۱ الموافقات : صفحه ۱۲۳



# اسلامد المادي وي فوق كيمولات

اسلام نے بنیادی حقوق کے عملی نفاذ ادر ان کے صول کی تیبی ضمانت کے لیے جو تحفظات فراہم کیے ہیں گزشتہ ابواب میں ان پرض نگفتگو، وعلی سے بیکن مناسب، ہوگا کہ اس علی کہ عنوا ن کے تخت نہ صرف ان کا مختصراً اعادہ کر لیا جائے بلکہ اس سے سے سے دوسرے تمام عوال کو بھی کیجا کرکے بید در کمجھا جائے کہ اسلامی دیاست میں انسان کے بیادی حقوق حکم الوں کی دستبرد اور ان کی مسل خاصات سے کس طرح محفوظ دہتے ہیں۔

ا عالم انسانیت کا اہم مسلمان حقق کا تعین ،ان کی خشما فہرستوں کی تباری ، مملکت کے دستوری ان کی شمانی حقوق ، کا افغفاد ہنیں ہے۔ دستوری ان کی شمونیت ، بین الافوا می منشور واعلامات کا اجرارادر " یوم انسانی حقوق ، کا افغفاد ہنیں ہے۔ بلکماصل مسلم یہ سبے کم جن حقوق کو انسانی حقوق گزایا اور شیم کیا جا دیا ہے انہیں حاکمان وقت کے بلکماصل مسلم یہ دونے ادر بیرول شلے دوندے جانے سے کیے بجالی جانے ؟

اسلام نے اپنے نظام کومت ہیں اس میں بہلو پرخصوص نوجر دی سہے۔ اددانسانی حقوق کو ایسے مؤرّد مسلم تنظام کومت ہیں جو ایک طرف کم افدل کے اندرا مرب و فسطانیت کے جراثیم کی پر درش کے امکان ادرا نہیں ظلم وہم ادر جبر و تشدد کی داہ پر لے جانے دائے اس ب و محرکات کی بڑا کا طب حیث میں ادر دور مری طرف عام تہر دویل کوانسانی اقتدار سے مرعوبیت و خوفر دگی اوراس کے مقلب میں ابنی بیاری کے منفی احمامات سے مجات دلاکر اکن کے اندر خودا عمادی ، باندو صلکی میں ابنی بیاری کے منفی احمامات سے مجات دلاکر اکن کے اندر خودا عمادی ، باندو صلکی

ادر جراً ت دبیبا کی مے جوہراً بھاد کرا یک ایسی ڈبردست فوت مراحمت بہا کر دینے ہیں کہی شخص کے بیدا کر دینے ہیں کہی شخص کے بیدان برانی صاکمیت مسلط کرنے کی کوئی گہناتش باتی ہیں رہنی ۔

قرآن نے آمریت کی حقیقت کوایک چیوٹی کی آیت میں موکو ہم پر داخت کر دیا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے اور دہ اپنا تعطیمانے میں کا میاب کیونکر ہوتی ہے۔ انڈر تعالی نے فرعوان کو بزین مون آمریت کے طور پر ہماوے سامنے پیش کیا ہے اور اس کے کرداد کی جوخوا بیاں ایک ایک کرکے گئوائیں ہیں ان ہیں سے ایک ، بلکہ ان سب کی جرطیع ہے۔

كَاسْتَنْحَتَّ قَوْمَكَ لَهُ الرَّرُف ١٥٥)

رده این قوم کو بلکامجصا تھا!

بعنی فرعون البین مقابلے بیں اپنی قوم کے افراد کو لبیت و ذلیل اور کمزور محضا مضا اوراس کا یک انداز فکر خلائی کے دعورے اور آمریت و فسط بیت کی اصل چراشا۔ اس کے فورا بعدا و شادہ فراسے فاطاعو ہ اُلفاق و گا الذخرون ہے)

"اوراس نے (قرم نے ) اس کی اطاعت کی ، در طبقت وہ متھے ہی فاس لوگ ؟

یہ وہ سبب نفاجس کی بنیاد پرفرون کی آمرین کا سکمیں رہا تھا۔ اس کا جرم نویہ نفا کہ وہ
اپنی قوم کو بلکا اور لودا سمھ کو اس بر مبرطرح کے منطالم ڈھا دیا تھا۔ اورا بنیس اینے سامنے بہی وذات بس مبتلاد بھے کو اس کی انا نبیت بیان بانی تھی ۔
بیس مبتلاد بھے کو اس کی انا نبیت سکیوں یانی تھی ۔

يَسْتَضْرِتُ طَالِرِ فَهُ مِنْ فَهُم (القصص ١٨)

"ان بس سے ایک گرده کوده دین دخواد کرتا تھا۔"

نین خدا سے نزد بہ وہ قوم بھی کچھ کم قابل مذمت نہ تھی ہواس کی خداتی ہے سلمنے مرتھکا دبی تھی اور اس کیٹی و ذکت پر دضامند ہوگتی تھی۔ فران نے اس جرم کی مرتکب قوم کو فاسق قرار دیا ہے لینی انڈرکی حدول کو توڑنے والی ۔ انشرقعالی کی قائم کر دہ حدود بیں سے بہلی اور سب سے اہم حدیب ہے کداس کے مواکس کو اپنام حیود و فرمال دوا نہ بنا قریح قوم اس جرم کا ال تکاب کرے گ اسے قوم فرعون کے سے حشر کا سامنا کر نا ہو گا۔

ا بنی بندول کو ذات و خوادی کے اس عذاب سے محفوظ رکھنے کے بیے اللہ انعالی نے اپنے فام صابط میات میں ایک طرف آمریت کے السداد کا پودا پردا اہتمام کیا ہے اور دوسری طرف عام وگول کو آمریت کے اللہ ادکا پودا پردا اہتمام کیا ہے اور دوسری طرف عام لوگول کو آمریت کے بیے نا قابل نجیر نیا دیا ہے۔ اس سیالہ میں اسلام کے نظام حکم انی میں بی تفظات مہا کہے گئے ہیں انہیں ہم چادھتوں بی تقیم کرسکتے ہیں۔

را، نظهیر نصور*جاکی*ت

(ب، تطبير فيإدت

اج) تحديد إختيارات

(د) احتناب إمارت

اب إن بي سے براكي كامخفراً جائزه ليجة،

### دو، تطهيرتصورِ حاكميت

ا. نظرت افتدار اعلى

اسلام نے ابنی اصلاحی ایمیم کا آ فازنصورِ حاکمیت کی تبریل سے کیا ہے۔ قرآن کے اس علان
کے بدر کہ اللہ تفائی تنہاوا خالق و مالک اور وا فق و رب ہی بنیں ہے حاکم و فرا فروا بھی ہے اسلام
د باست میں انسانی حاکمیت کی بوط کاٹ دی گئی ہے۔ اللہ تفائی کو مقند و اعلیٰ بان لینے کا مطلب
یہ ہے کہ انسانوں میں حاکم ومحکوم کی تقیم ختم ہوتی ۔ اونی شہری سے لے کراعلیٰ ترین عہد بدار بک
سب سادی الحینیت قراد بائے ، انسان اپنے ہی جیسے کسی دوسر سے انسان کی غلامی سے آذاد ہوا
اور جو لوگ ان کے ہور و باست کے نوگول ہے وہ احکم الی کمین کے سامنے جواب وہی اور آخرت
کی سرا کے نوٹ سے معلوب ہوکرا پنی اطاعت کرائے کی بجائے خود انباع قرآن وسنت کی واہ بر

کوئی امکان بائی دہناہے اور نہ شہر لول کی گردن ہیں اتنی لیک اور ترقی پیدا ہو بائی ہے کہ دہ کسی آخرے سامنے سراطا عت خم کر دہیں۔ نہ کوئی امیر یا ام غصر بے حقوق کا تقدر کرسک ہے اور نہ قوم کسی کوان حقوق پر ہاتھ ڈلسانے کی اجازت دے کئی ہے جو مقد داِعلی نے اسے عطا کیے ہیں۔ بر تفتر رحا کمیت انسانی حقوق کے بارے ہیں حکومت کا دو تیر کمیر تبدیل کر دہاہے۔ یہ اسی تفتر رحا کمیت کا کر شہرے کہ خلیفہ اقل حضرت الو سمجر صدّ یا تشہر علافت کے بعد اپنے آئین اسی تفتور ماکمیت کا کر شہرے کہ خلیفہ اقل حضرت الو سمجر صدّ یا تا میں خرافت کے بعد اپنے آئین اسی تفتور ماکمیت کا کر شہرے کہ خلیفہ اقل حضرت الو سمجر صدّ یا تا تا ہوں کہ مارے ہیں نہیں نہ دائے ہیں نہ دور ہی نہ دور ہیں نہ دور ہیں نہ دور ہیں نہ دور ہی نہ دور ہیں نہ دور ہیں نہ دور ہی کا کر تنہ دور ہیں نہ دور ہیں اسی نہ دور ہیں کہ دور ہیں کر دور ہیں کر دور ہیں کہ دور ہیں کہ دور ہیں کر دور ہی

" تہادا کمزور تفق میر سے نزدیک قری ہے ، حبب کی اساس کائی نہ ولا دول ادر تہادا قوی آدمی میر سے نزدیک کمزدر سبے، جب یک اس کے فرمے ہو سنی سبےدہ اس سے نہ لے لول ؛ عل

یہ توانسانی سفوق کا معاملہ تنفا۔ اوران کے نفاذ واسٹرام کی ذمہ داری نے ابہیں اسپنے سوا دوسالہ عہد خلافت ہیں افذار کی" لذتوں اور داسٹوں "سے گذائ " تطعف اندوز" ہونے کا موفع دیا اس کے باوسے ہیں وفات سے ثبل بڑسے عمکین سے ہیں فرانے ہیں ،۔

" کاش میں سفیفہ بنی ساعدہ واسے دن خلافت کا بار عمر اور الوعبیر اللہ میں سے کسی سے کسی بردال دیا ہے۔ ان میں سے کوئی امیر ہوتا اور میں اس کا وزیر اللہ علا

ساخری دصتیت میں دوری بانوں کے علادہ بربرایت یمی شامل تھی ا۔

" بنن ف دودان خلافت بهین المال سے جو دقم لی تنی اُسے واپس کر دیا جلتے اور اس عرض سے میری فلال زمین نجا کراس سے حاصل شدہ دقم بریت المال میں جمع کرا دی حاستے ہے ہے۔

بنا پخت مفرت عرض ایک دهیت برعمل کرنے ہوتے ذین نیج کر برقم بین المال میں تاکا کی دھیں تالمال میں تاکم کا دی بحضرت الدیجون نے اپنی بھیز دنگفین کے بادے میں دھیّت فرمانی کرانہیں دد کیٹروں میں گفن دیا جائے جودہ بالعموم بہنا کرتے تھے کیونکہ سنے کیٹرے کہ انہیں دد کیٹروں میں گفن دیا جائے جودہ بالعموم بہنا کرتے تھے کیونکہ سنے کیٹرے

بہننے کا زیادہ خفدار زنرہ شخص ہے ؛ عاب

بهال لوگوں کے مقوق کے سیاسلیاں بیعزم داحاس ذمردادی ادرخود اپنیفس کے مقوق کے معاملہ بیا ایمان باتی رہ جذبہ کار فرما ہو دہال آمر سے کے تسلط کا کیا ایمان باتی رہ جا آہے ؟

خدیفہ نانی صفرت عمرائ منصب خلافت پر مامود کیے جلنے کے بعدا پنے خطبہ بی فرماتے ہیں :۔

"اگر مجھے بیملوم ہونا کہ اس بوجھ کو اٹھانے والا کو تی شخص مجھ سے ذیا دہ طافت والا سے نواس دلایت کو تبول کرنے کی نسبت مجھے بیر ذیا دہ بیند ہوتا کہ کوئی مبری گردن المول دیا ہے۔

انوا دیتا یہ ہے۔

ية وسنوائش إقتدار كى بات تفى اب نفاد حفوق كاعزم ديجهتي ا

" نوگو انہادے معاملات کا بیں والی وادث بنایا گیا ہوں گرنہیں حلوم ہونا جا ہیں کہ مبری تنی اب کم ہوگئ ہے ، البنظم اور وست درازی کرنے دالوں کے لیے برتور دے گی دیکن جو صاحب دین و تقوی ہیں ، بی الن کے لیے بہت ہی زم ہوں بی سی کسی کوکسی پر ظلم منیں کرنے دول گا جیت کہ اس کے ایک دخار کو زمین پر نہ دکھ دول اوراس کے دور سے دفار پر اپنا قدم نہ دکھ دول جتی کہ دہ خی کے سامنے اپنا دول اوراس کے دور سے دوناد پر اپنا قدم نہ دکھ دول جتی کہ دہ خی کے سامنے اپنا دراس کے دور سے ای اوج و تیں اپنا دخارا ہی عفت دصواب کے لیے زمین پر دراس کے ایم زمین بر دراس کے ایم زمین بر دراس کے ایم زمین بر

اور آخریں فیض افتدار کی تفقیل ملاحظ فرمائیے۔ شہادت کے دفت بیٹے سے ریافت فرمایا، " اے عبداللہ بن عمرا دیجہ میرے اوپر کتنا قرض ہے "

ساب لگایاگیا توجیهای ہزاد درہم کے لگ بھگ نکل فرایا :۔

ساگرال عمر کا مال اسے پر داکر سکے تواس سے اداکر دیا در نہ بنوعدی سے در نوارت کرنا ۔ اگر بھر بھی بورا نہ ہوتو قریش سے سوال کرنا ان کے علادہ اور کسی سے نہ مانگا! اسم معترت عبدالرحان بن عون نے کہا :۔

"برین المال سے قرض لے کر کیوں ادا نہیں کر دیتے ؟"

فرما یا معاداللہ میرے مرنے کے بعدتم ادر تہمارے دوست یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنا
مصر عرض کے لیے جھوٹد دیا۔ اس طرح تم لوگ مجھے ذیر باد کر دیے اور ایک شکل
بیس بھنما دو گے کہ خدا ہی نکالے گا تونکل سکوں گا "عک

اس کرداد کا بوہر کمیا تھا؟ وہی عقبدہ آخرت اور مقتدراعلیٰ کے سامنے جوابدی کا احداث کی سامنے جوابدی کا احداث دوم مقدراعلیٰ کے سامنے جوابدی کا احداث سے تھرتھر کا نب رہے تھے بیھٹرت است تھرتھر کا نب دے تھے بیھٹرت ابن عباس نے نسلی دی نوفر ما با :۔

"خدا کی شم اگر میرے پاس زبین بھرسونا ہونا نوعداب الی کے دیکھنے سے بہلے بہلے اسے قربان کردتیا "عث

معفرت ابن عبال فی ایس کے عہد خلافت کی نغرب کی نوکھا ا "کہا خلافت وامادت کے بادھے ہیں میری معرب و نزکیہ کرتے ہو؟ میں دیول اللہ کے ساتھ دہا تو دیول اللہ کے ساتھ دہا تو وہ مجہ سے خوش سے ۔ اور الدیکوشکے ساتھ دہا تو دم وفات مک فرمانی دادی کرتا دہا۔ مجھے نونہ مادی اس امادت وخلافت سے خطرہ ہے ۔ عملہ ا

بہ ہے دہ کردارہ انٹرنٹالی کے افتدارِاعلی بر آبیان کی اساسے اُمجریا اور حکم الوں کو انسانی سے اُمجریا اور حکم الوں کو انسانیٹ کے میں مذاہب کی بجائے وجمت بنا کو آمر میت کا ممل سدباب کر دتیا ہے۔

۲- نفتورِاما نت

اسلامی دیاست میں انسانی حقوق کا دوسرا برا محافظ حکومت کا یر نفود ہے کہ وہ ایک امانت سبے اوداس کے نگران اعلیٰ کی حینیت ایک این کی سے ۔غدا اور بند ہے کے درمیان اس قول و قراد کے بعد کہ:

إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِدِ فِينَ اللَّهُ مُعَمُ وَامْوَ الْهُ مُعِدِ بِالنَّا لَهُ مُلِحِكَ مَنَ الْمُؤْمِدِ فِي اللَّهُ اللَّ

مسلمان کی ہرجیزائٹرنعالی کی سونی ہوئی ایک مقدس امائت بنگئی ہے اور وہ ابنا تی افسرون نودابنی ازادانہ مرضی اور اپنے ہے لگام اختیار وادا دے سے نہیں بلکہ اسل مالک کی مرضی اوراس کی دی ہوئی ہوایات کے مطابق امتعال کرنے کا پابند ہوگیا ہے۔ یہ اسی نصور امائت کا بننجہ ہے کہ جبب کوئی شخص کسی دو مرسے شخص کے ساتھ ظلم کرتا ہے تواد تلہ نغالی اسے امائت کا بننجہ ہے کہ جبب کوئی شخص کسی دو مرسے شخص کے ساتھ ظلم کرتا ہے تواد تلہ نغالی اسے سخابخ بی طفر کے طعمہ بن اُبیر فی نے جب ایک بیودی پر زوہ کی جوری کا چھوٹا الزام لگایا توضور سے ادشاد ہوا ا

کالاُنجَادِلْ عَنِ اَلَّهُ بِیَ مَنَا لُوْنَ اَلْفُسَ اَلْهُ مُرُ النسآء - ۱۰۹)

"جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں نم ان کی حابت ہیں نہ حکارہ وہ اسے بے جا نصرِ نسر کو باجی نفس کو بندہ ہیں خیا نسے دیا ہے نامن کو باجی انسان کی جا ہوا گردہ اسے بے جا نصرِ نسر لانا ہے نوامانت ہیں خیا نست کر نا ہے ۔ امانت نفس کا تفاضا ہے کہ بندہ ہمیشہ حق گرتی اور دیا بات داری کا دامشہ اختیاد کر ہے بھوٹ اور دیا بازی سے کسی اور کا نمیس خوداس کے مزامہ کی نظول میں مزاہمی کا مدات سے مینادہ کی نظول میں مرائمی کا مدات سے مینادہ کی نظول میں ادراس کی عدالت سے مینات مزایا ہے گھونگ دہ خاتی بن کو اس کی ای مختیف کی طون اشارہ کرنے ہوئے فرایا گیا :

كَكُنْ تَيْعَدُّ حُدُقُ كَاللَّهِ فَقَدْظَلَمَ لِفَسْمَةُ لَالطلاق - ١)

آور جوگوتی اللہ کی حدول سے مجادز کر سے کا وہ خود اسپنے اور بطلم کر ہے گا"

اینی ظالم کے ظلم کا اوّلین فتا مذخوداس کی اپنی ذات بنتی ہے۔ اس کے ظلم سے کسی اور کا کچھ بگرتا ہویا مذبر گراتا ہواس کی اپنی ہاکت و بربادی کا سامان صرور ہوجانا ہے۔

اس نصور امانت کی دُوسے ہرشخص براحتماب و ذمہ دادی کا باد بقدر امانت ہے۔
جس کے باس اسباب و دسائل اور اختیادات وافقاد کی جبنی امانت موجود ہے وہ ای تمامیہ سے اپنے مالک کے حضور اپنے اعمال وافعال کا بوابدہ ہے۔ خلفاتے واشد بن اور صحابہ کرام شامی کواس تصور ابانت کا پورا پوراشور و احماس تھا۔ اس ہے وہ ذمہ دادی کا کوئی منصر ب بنھا لئے کواس تصور ابانت کا پورا پوراشور و احماس تھا۔ اس ہے وہ ذمہ دادی کا کوئی منصر ب بنھا لئے تھے اور حب قوم کے مطالبہ بیا امیر کے حکم سے دہ کوئی منصر ب بنھال لیتے تھے تو اس کا حق اور حب قوم کے مطالبہ بیا امیر کے حکم سے دہ کوئی منصر ب بنھال لیتے تھے تو اس کا حق اور کو بھی اس بی دیا تھا کہ معامی و اس کا حق اور کو خدا سے ڈور نے دالا کوئی آور کئی ہی کا خوت اس درجہ خالب دہتا تھا کہ معامی و اس کی بی ان سے زیادہ خدا سے ڈور نے دالا کوئی آور کئی اور کئیں ہوتا تھا۔

مصربت الوسج صدّاني فرمان ي

" بوتف مکرال ہواس کو سے ٹریا دہ بھاری حاب دبنا ہوگا۔ اور وہ سب
سے نریا دہ سخت عذاب کے خطرے بی مبتلا ہوگا۔ اور بوحکرال نہ ہواس کو
ہلکا ساب دینا ہوگا۔ اور اس کے لیے طلع حاب کا خطرہ ہے۔ کبونکہ حکام کے لیے
سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع بی کہ ان کے باعثوں ممالاً لوں پر ظلم ہو۔
اور جومسائوں پر ظلم کرے وہ خداسے غدادی کرنا ہے ہے عظ
صفرت عمرہ کے خوب آخرت کا یہ عالم نفا ؛

" دربائے فرات کے کنارے ایک بری کا بجر بھی گرف تع بوجائے آئے مجھے طرک کا بجر بھی گرف تع بوجائے آئے مجھے طرک کا بجد بھی کہ انڈ مجھ سے بازیرس کر سے گا "عال

حضرت عمر بربار امانت کی ذمردادی کا احماس نندت مصطاری بر با ززین سے مٹی اٹھا لیتے ادر اسے مٹی بس بھینے کر فر انے :

" اے کاش ئیں مٹی ہوتا ، بلکہ کچھ بھی شہرتا۔ اے کاش میری مال مجھ کونہ جنتی " سال میں کہ میں کے است کاش میری مال مجھ کونہ جنتی " سال میں حال حضرت عمر جنا ہے گئے اور حضرت علی گا تھا بحضرت عمر جنا العزیز ایک مرتبر سادی وات مُصلّے پر نمیطے و دیتے و ہے جس کو بیری نے اس غیر معمولی و رنج وغم کا سبب دریا نت کہا تو فرمایا ا

" یُس نے دین آب کواس پوری امن کے سیاہ وسٹید کا ذمرداد پایا۔ کھے ذبین کے مختلف کوشوں ہیں پھیلے ہوئے فریب الوطن ،خت حال محکاری ، تحاج فریاء بجور ومظام قبدی ادرائی قبیل کے دوسرے لوگ یا دائے۔ مجھے ہے احاس ہوا کہ اللہ النہ الن سب کے بادے ہیں مجھ سے محاسبہ کرے گا۔ اور حمد صلی اللہ علیہ دنم الن کے معاملہ بیں ہمرے خلاف مقدم اللی گے۔ بین ڈواکہ مفلاکے آگے میراکوئی ذور کے معاملہ بیں ہمرے خلاف مقدم اللی گے۔ بین ڈواکہ مفلاکے آگے میراکوئی ذور نہ جا گا ادر محد صلی اللہ علیہ و کم بین کو بین کی دیل سے طبق فرکوئی ذور میری جان لرزائشی اور بھے اپنے بادے بین بڑا ڈرگئے لگا " عملا۔

ایک معاملہ کے لیے بول توجان و مال اور اس کے ذیر تھرف ہم جی بی کی اما نث ایک میائی المانت "ایک سیائی اصطلاح کے طور پر استفال ہوا ہے۔ حضرت ابو ذرعفادی نے ایک بادیہ خواہی ظا ہمرکی کہ مجھے بھی بھی جگہ کا امیر مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو ذرعفادی نے ایک بادیہ خواہی ظا ہمرکی کہ مجھے بھی بھی جگہ کا امیر مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو ذرعفادی نے ایک بادیہ خواہی ظا ہمرکی کہ مجھے بھی بھی کا امیر مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو ذرعفادی نے ایک بادیہ خواہی ظا ہمرکی کہ مجھے بھی بھی جگہ کا امیر مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو ذرعفادی نے ایک بادیہ خواہی خال ہو کی کہ مجھے بھی بھی کرائی ایک مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو ذرعفادی نے ایک بادیہ خواہی خال ہو کی کے بھی تھی کہا کی مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو ذرعفاد کی ایک ان بھی مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو خواہی ایک مقرد کر دیا جائے تو حضورت ابو خواہی دیا

" نم کر در ہوادرا مارت ایک امانت ہے۔ نیامت کے دن برسواتی ادر پشیانی کا باعث بن جائے گی برخ اس شخص کے جواس کا بی دکھتا ہوا در اسے اختیانی کا باعث بن جائے گی برخ اس شخص کے جواس کا بی دکھتا ہوا در اسے اختیاد کر کے اس سلسلہ بی عائد ہونے دالی مادی ذمہ دادیاں اداکر ہے؛ علالہ اس طرح آبیہ موقع پر فرطایا :

"جن نے ملاؤں کی کسی بیتر بہ بھی کسی ایسے شخص کو والی وحاکم بنا دیا کہ اس سے بہتر اور اصلی المبلین موجود ہے قراس نے انتدا در اس کے رسول سے خیانت کی مطا

ایک دوسری صریت ین ادشاد او ناسید:

ر جب امانت ضائع کی جانے گئے نوساعت (فیاست) کا انتظاد کرد - کہا کی یادولاللہ امانت ضائع کرنا کیے گئے ہیں ؟ آپ نے فرا یا جیب امر وحکومت اور سرداری، امانت ضائع کرنا کیے گئے ہیں ؟ آپ نے فرا یا جیب امر وحکومت اور سرداری، نااہوں کو میرد کی جلے نے فرتم ساعت (قیامت) کا انتظاد کرد" (مجادی دولیت اور ایر کی انتظاد کرد" (مجادی دولیت اور این کے اخرام کا ایک اھم ذولیہ اور اسانی حقوق کی صفاطیت اور این کے اخرام کا ایک اھم ذولیہ اور عصری حقوق کی داہ ہیں جمدت بڑا مانع (Deterent) ہے۔

### ۳- فرص کی اولیت

اسلام سفے اینے نظام فکرومل میں عقق کے مصول کی بجائے فرائض کی ادائی بر زبادہ زود دیا ہے۔ سی کا متلہ فی الحقیقت فرض کے مقابلے میں نانوی جینیت دکھناہے۔ اگر فرض کلیکے جیک ادا بوناد ہے توسی کامتلد سے سے پیدا ہی نہیں ہوتا ہوں ہی فرض کی ادائی معطل ہوتی سیے عق كاسوال أيمرا ما سيديس بركوتي فرض عامد يو ماسيداس كي سينينت وسين والد ( GIVER ) کی سبے اور ش کافی بنا ہے اس کی جنٹیت وصول کنندہ (Recipieni) کی سبے۔اب اگرفرض یا قاعد کی سے اُدا ہو دیا ہو تو دصول کنندہ کو دعوی سی (Claim) کی ضرورت ہی ہیں بڑتی ۔ مغرب کے پیکولرمیامی نظام پر ایج نکہ دیا مستن خود مقندداعلی ہے اس بے اسے مخالہ کل كى يىنىت مالى سىنى مادىك كى مادىك اختيادات اس سى دايستى بوكى يى دىكى يونىك رباستول كى صورت ين ايب مركز يرجع بن ، اوركس نظر بنقيم اختيادات. Division of) Powers) کے تخت امریکہ جیسے ملکول میں مقند، عدلیہ اور انتظامیر میں تقیم ہو کئے ہی میان اخری اختیار (Final Authority) بہرحال دیاست ہی کے باعث یں ہے۔ اس صورت حال کانطقی بیجه بین نظامین که شهرلول کی بیشیت مدانهانه و گئی ہے۔ ان کے محفظ کی فکر نے دہال عنوق کو غیر معمولی اہمینت دسے دی ہے۔ اور فرص براس میں ذور ہنیں دیا گیا کہ اسے اواکون کرائے گا؟ کون سی بالانرقت ہے جودیاست کوادائی قرض پرمجود کرسے ؟ دباست اگر کوئی تی خصب کرلے قرمتانرہ فردایٹری چوٹی کا ڈورلگا کراسے ذیادہ سے ذیادہ عدلیہ کے ذراییر بحال کرائے گا۔ لیکن ضرددی نیس کہ مدلیہ اسے ہیشہ بحالی تی ہی یہ مدد دسے سکے دباست اپناس اداد ہے کے افتیادات محدود کرے فرد کواس کی بیٹن پناہی سے محردم کرسکتی ہے اور بھردای تی ددبادہ خصب کرکے فرد کواس سے باتمانی محردم کرسکتی ہے۔

اسلام میں چونکہ حقوق وائمی اور نا فایل تغیریں ، ریاست، عدلیہ کے اختیارات کم یا محدود كرنے كى قوت سے محروم ہے اور اپنے تمام اختیارات مفتدراِ علی مے احکام اوراس كى مفرركردہ حارد كے مطابق استفال كرنے كى بابندسے اس كيے بيال سادا زود فرض كى ادائى برديا كيا ہے ۔ قران كريم سنے بني نوع انسان كو ، عنفت أمتول كو ، البيار كوائم كو ، افراد كو ، كفار اور مشكرين كو اور الى ايمان كوجهال جهال خطاب كيا، ابنيس ان كافرض ياد دلاياسيد-ادر فرض كى ادا بيكى برای دنیا واخرت بن سرخروتی اورسرباندی کا وعده کیاسید کودا فران این اقد این ایس سے ے کرا خری این بھی کہیں بھی تھیں سے خطاب کر کے اہنیں برمشورہ اور نرغیب شیں دنیا کہ اعمو متحد بهوجا ق عضر بندى كرد أنظيم سازى كرد اور برد د ابناحى حاصل كر لوراس ترغيب كى ضرورت اس سیے بنیں سے کہ فرض کی اوائی بیں کوناہی کرنے والوں کو زمام افتدارسے بھا دینے، ان پرتبایی و بلاکت کا عزایب نازل کرنے ،انہیں اس دنیا میں ذلیل دخواد کرنے ،ان کا نام دنشان صفحتر بمسنی سے مٹا دینے اور انونت بیں انہیں جہنم کی دھکتی ہوتی آگ کے الاق بن بجبنیک دسینے کا کام مقندراعلی نے خود اسینے فررای کھاسے۔ بھراس نزغیب کی ضرورت اس سیے مہیں سیے کہ خداکی ٹیا بنی محومت دداصل حدادوں ہی کی سر برست حکومت سے۔ اس كا اصل كام ،ى برسيه كرا فنذاركى قوت فرض كى ادائيكى كولفينى بنانے كے ياہے كام بس لاتے ا در مفدارول کوان کاحق بینجائے مصرت الوسکرا العالیٰ زکرہ کے خلات اعلان جنگ اسلامی ریاست کے اسی مزاج دکرداد کا آبینه دار ہے۔ان پر تحقین زکرہ نے نہ توکوئی دباؤ ڈالا تھاکہ ہمارا

سی دلوایے اور نہ اس سبلہ میں کوئی انفرادی باا جماعی شکا بت ان کے سامنے بیش کی گئی تھی۔ وہ اس کے دسول کی طوف سے مامودی اس کام پر تھے کہ جس پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔
است ادائیگی فرض پر مجود کوئی اور جس کا کوئی تی اللہ نے مقرد کر دیا ہے دہ اس تک بہنجا بیں۔
اسے ادائیگی فرض پر مجود کوئی اور جس کا کوئی تی اللہ نے مقود کر دیا ہے دہ اس تک بہنجا بیں۔
اس بھی ذکواۃ کے آٹھوں تھین میں سے کسی کو بہ قافی تی حاصل بہن کہ دہ عدلیہ میں کسی صاحب نصاب پر دعوی دار گرکے اس کے مال میں سے اپنا مصدوصول کرلے استخفین اپنا کسی صاحب نصاب پر دعوی دار گرکے اس کے مال میں سے اپنا مصدوصول کرلے استخفین اپنا کاللہ دعویٰ صرف عومت کی در داری سے کہ دہ بیتا لالل کی مرف عومت کی ذمہ دادی ہے کہ دہ بیتا لالل کی مرف کوئی صرف کا تافی گھین کو بہنچا تے۔
کی مرف کو مت میں ماوئی کھیں و سر پر سنت اور ان کی دکیل دا بیج بیٹ ہے۔ دب تھدادوں کی قافی کی دصول بی کا فرد دیا ہی کا فرد دیا ہی کی طرف سے اصل مرمی ہے۔ اور اس کی سادی قرین فرض کی ادائیگی یا حق کی دصول بی کا فرد دیا ہی کا فرد دیا ہی ۔
امام ابن تیم بیتی فرائض حکومت کی تشریح کرتے ہوئے فرمانے ہیں یا

" ولا بات و امالات کا اصل مفسود مخوق خداکی خدمت و اصلاح ہے۔ اور جب دبن کو لرگ جھوڈ دبن گئے نہیں دہ دملی کے۔ اور جو دبنوی نفین ان کو دی گئی بہی دہ دملی مفید و نفطی مفید و نفطی مفید و نفطی کے اور دبیا سے ان کو دبنی اصلاح حاصل ہوئی ہے وہ دو مفید و نفطی بخش نا بن منہول گی۔ اور دبیا سے ان کو دبنی اصلاح حاصل ہوئی ہے وہ دو قدم کی ہے۔ ایک بید کہ ال کومنح کی لوگول بیل نفینم کیا جائے و دوسری برکہ زیادتی کرنے اور ناحی البنے والول کومفو بن و منرا دی جائے ہے اور ال

اندازہ کیجے جب معاشرے بی عبادات، دعظ دخفین، تعلیم دتربیت، ذراتع نشرداشاءت ادر حکومت کی تخفیف اختیارات دوسائل کی سادی نوبین ادر حکومت کی تخفیف ایجنسیول، ادارول ادراس کے مجوی اختیارات دوسائل کی سادی نوبین مل کرخرض کی ادائیگی برداخلی ادر خارجی دباؤر ال دبی بول دبال انسان کے بنیا دی حقوق کا مسلم کی مدرک ایجر سے گا؟

۷۔ نصد ُ العین کی ہم آ ہم گئی۔ ر دران میں اسلامی دیاست کا مقصد وجود ہے بتایا گیا۔ہے :۔ " بہ وہ وگ بین جنیں اگریم زبن یں افتدار بخشیں نودہ نماز فاتم کریں گے اور زکاۃ دیں گے اور زکاۃ دیں گے اور نرکاۃ دیں کے اور نرکاۃ دیں کے اور نرکاۃ دیں اگریک کے اور بری سے دولیں گے ۔'' اور مین میں مفصد دیج دائر میٹ مسلم کا بھی ہے ۔

حَكُنْتُمُ يَحَيْرُ أُمَّاةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُونَ وَالمُعَرُونَ وَتُنْهُونَ

عَمَنِ الْمُنْكَوِّ وَتُؤْمِنُونَ مِا لِلْهِ وَالْمِعْلِينَ اللهِ وَالْمِعْلِينَ اللهِ اللهِ وَالْمِعْلِينَ ال " تم وہ بشرین امنت بویسے لوگول (کی اصلاح و ہدایت) کے لیے نکا لاگیا ہے۔ تم آیک کا حکم دیتے ہوا وربدی سے دوکتے بوا ودا للّہ برایان لائے ہو۔

گریا مسلمانوں کی افرادی واجہائی زندگی اور کی حکومت وریاست کا مقعد ایک ہے۔

بی پرخور جینا، دوسروں کو چانا اور بدی سے خود رک اور دوسروں کو روک افرادی واجہائی فرندگی بین مقصد کی وصدت کا مطلب بیر ہے کو ایک عام مسلمان ہو با ان کا حکمران ، سباب ہی مزل کے مسافہ بیں۔ سب کی سمت سفر ایک ہے۔ سب ابنی اپنی معروت میں داہ کے دائی اور ایک ہی مزل کے مسافہ بیں۔ سب کی سمت سفر ایک ہے۔ سب ابنی اپنی جینیت اور اپنے اپنے وسائل واختیادات کے مطابق ایک ہی کام کی انجام وہی ہیں معروت بیں کی روا تعداد کی تو تیں فی بی تو وہ انہیں اسی نصر بالیان کے صول میں کھیا رہا ہے۔ اور میں کی وجان ونن کے سوالی فرویوں ہو وہ اسی شاغ کو بلے ہوتے اپنے مقعد کی سمیل میں ایک ہو ہوں ہو وہ اس فرو دور یا ست بی گراؤ کس بات پر ہوگا ؟

ہماں مقعد کی یہ ہم آ ہی موجود ہو وہ اس فرود در یا ست بی گراؤ کس بات پر ہوگا ؟
اسلام ہیں امیر دیاست کی جیزیت حاکم کی نہیں گران اور سر پرست کی ہے۔ اور امیر و روا با کا استان میں مار میں معاورت کا ہے۔ اور امیر و روا با کی سے۔ اور امیر و روا با کا دیکوم کا نہیں معاورت کا سے۔ اور اور تر بی ہے ۔ اور امیر و روا با کا دی سے۔ اور امیر و روا با کا دی سے۔ اور امیر و روا با کی سے و روا با کی سے۔ اور امیر و روا با کی سے و روا با کی

" مون مردادد مون عورتی برسب ایک دو سرے کے دنین بی ر معلائی کا حکم دینے ا دربرائی سے ددکتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، ذکواۃ دینے ہیں ادرات داور اس

کے دسول کی اطاعت کرنے ہیں۔ (التوب ہے۔ ا) اب اگر کسی حکمرال کی حدیث بڑھی ہوئی خواہش افٹار نے نزاع دنھادم کی کوئی صورت بہالی بھی نوشہر لال کے لیے خود مقتدراِ علیٰ کا بہ حکم موجود ہے ۔

امیر، کناه اور زیادتی کی طوف قدم بر صلت بی امت کوهم تعاول مرکود (۱۱۱بد ۱۹۹۹)
امیر، کناه اور زیادتی کی طوف قدم بر صلت بی امت کوهم تعاول ۱۸۵۰-۵۰۰)
موضیقے کا۔ اور خی اطاعت کھو شیقے گا۔

نصب النین کی یہ ہم آ ہنگی تفرّر حاکمیت کو تفوّر انوّت بی بدل دینی ہے۔ اور اس مے افرات میں بدل دینی ہے۔ اور اس م سے انخرات کی یہ منراکد امیر بحق اطاعت ہی کھو منیظے، بنیادی مقوق کے تحفظ کا ایک بہت توثر ذرایعہ بن جانی ہے۔

### ۵- فروكا احرام

#### Marfat.com

کے لیے دج معیدت بنی ادراس معیدت سے پیخے کے لیے اسے بنیادی حقوق کی تحریکے پلا اپڑی۔
اسلام نے اخرام آدمیت پر غیرمعولی زور دیائے۔ اور خدل کے بعداسے اس کا نبات کی
سب سے محترم اور کوم بھتی قراد دیا ہے۔ سخلین آدم کے دافعہ بس بنایا گیا کہ خدانے اس خاک
سب سے محترم اور کوم بھونکی اور اُسے مبحود ملائک بنایا۔

فَاِذَاسَوْمَیُهُ وَلَفَخَتُ فِیهِ مِنْ تُرْوَحِی فَقَعُوا لَهُ سِلْحِیدِیْنِ (الحصور ۲۹)

سرجب بی اسے بورا بنا چکول اور اس بی اپنی روح سے کچھ بچونک دول نوتم سی اس کے اگے سجد سے بی بی بی اس کے اگر رقبی سے کے اگر میں اس کے اگر میں اس کے اگر میں اس کے اگر میں اس کے ایک سے دول کا نیات کے امر رقبی سے وجود میں اسے والی کا نیات کے تخلیقی عمل سے بالکل جواً ، قادرِ طابق کی ایک علی کے اور مصوصی نظین سے والی کا نیات کے مقابلے میں بہترین نقشہ پر نبایا کیا ہے۔

کفَنْ کَفَفْنَ الْاِنْسَانَ قِنْ اَخْسَ تَغْوِبْهِ ﴿ اَلْتَّبِینَ ۔ م ) "ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر ہیدا کیا ؟ بی نہیں بلکہ اسے بزرگی اور نصبیات عطاکی گئی اور کا تنات کی سادی میں اور قرنیس کے کرکے اس کی خدمت برنگا دی گئیں۔

۵ کفک کو گفت کو گفت کو گفت کو گفت کا گفت ک

سرب نفس واحدہ سے پہلیا ہوستے ہیں۔ نبی اکرم نے انسان کی اسی مخطعت کی طرف انثادہ کرنے ہوتے ایک بادطواف سے دودان خاندکھیہ کومخاطب کرکے فرایا ،

"کتنا پاکیزہ ہے تُو، اور کیسی خوشگوارہے بیری فضا، کتناعظیم ہے تو اور کتنامخرم ہے بیرامقام ، مگراس خداکی تعمیم کے نیف ہیں مخدکی جان ہے ایک مسلمان کے جان و مال اور حول کا احترام التد کے نزدیک بیری حرمت سے زیادہ ہے ۔ ابن ماجہ ۔ حدیث نبر ۲۹۲۲)

یہ توانسان کی حیثیت کا ایک بیلونفار اب دیکھتے کہ فراکن نے انسان کے اندر طرور ڈنگبر کا زور توٹ نے اور بالخصوص اختیارات دوسائل کے حال افراد کو دا ہ داست برد کھنے کے سلیے انہیں اپنی اصل حقیقت کس اندازیں مجھاتی ہے :

" انسان ابنی سخیفت تود بیجیے کہ س جیزے سے ببدا ہوا ہے ؟ ایک اُ جیلئے ہوتے بافی سے جو لیٹ انسان ابنی سخیف ہوتے بافی سے جو لیٹنٹ اور سینے کی ہڑا ہوں کے درمیان سے کھینے کر آنا ہے یہ (الطارق ۵ نا ۷ )

" ہم نے نم کومٹی سے پیدا کیا ، بھر نطفے سے ، بھرخون کے لوتھ طیبے سے ، بھرگوشت کی لولی سے بھرگوشت کی لولی سے بولنگل میں دیا ہم اس سیے بنا دسیے ہیں) ناکہ تم پرسفینفت داختے کریں یو دالی جی ہوتی ہے اور بے شکل بھی دیا ہم اس سیے بنا دسیے ہیں) ناکہ تم پرسفینفت داختے کریں یو دالیجے ۔ ۵)

"اسے انسان اکس جیز نے سجے اپنے دب کریم سے مغرور کو دیا؟ اُس دب سے
جس نے سجے بیدا کیا نیرے راعضار درست کیے ، نیرے قولی میں اعتدال بیدا کیا
ادرجی صورت میں چاہا بتر ہے عنا صر کو قرمتیب دیا یا اللانفطال یہ انامر)
انسان کی اس خیفت کو اُشکار کرنے کے ساتھ ہی اسے بیر بھی بتایا گیا کہ ا
د بر منتفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے بیر تم سب ہمادی طرف ہی بٹا کر لاتے
جا قے گے یہ دالعنکوت ہے ہ

" دای موت نوجال بھی تم ہو دہ بہرحال نہیں اگر دسیے گی خواہ تم کیسی بی صبوط

#### Marfat.com

عمار تول می*ں زہر "* ( النسامہ)

یبنی اپنی نمام ترعظمت وفقبلت کے با دجوداس انسان کونہ اپنی زندگی براخنیا ہے۔ نه موت بدر بھرغردر دی کمبر کیبا ؟

قرآن کریم اورا حادیث بنوی بی بمرت بات دارشادات کے ذرایہ انسان کے ذران کی بنان کے ذرائ کی بی بمرت بات دارشادات کے ذرائی بی بر مآل ہوں بیں یہ دونوں تھینفتیں اس حکمت کے ساتھ سطھائی گئی بیں کہ دہ اسپنے ، ہم جنسول کے احترام بر مآل ہوں ان کے حقوق بخوشی اواکرے ، خطلم وزیادتی سے اجتناب کرے اور خود اسپنے بارے بی کمی علط بھی کاشکاد نہ ہو۔

یہ وہ بنیادی نفتوات نفے جاسلام نے نظمبر تصوّدِ حکومت کے لیے انسان کے ذہن شین کوائے اوران کے ذریعہ اسر کسی کوائیا غلام بنانے کی رخبت یا کسی کا غلام بننے پر آمادگی کے مریضان رجانا سے بنیات وائو کرخداکی عالمکیر حاکمیت کے سابتہ رحمت میں میاوات واخوت کے دشتوں کے سابتہ آبرومندانہ و ندگی بسر کرنے کی واہ دکھائی۔ ارت کی بیل محومت کے ملی مسلم سے بایات نظابیر کا جائزہ لیجئے۔

### رب تطهیر قیادت

اسلامی دباست بی آمریت و فسطائیت کے کمل مترباب کے یہ المانی دباب می المرکے سلسلہ میں دو کے اولین مرصلے میں صدور مرمخاط رہنے کی ہوارت کی گئی ہے۔ اود انتخاب امیر کے سلسلہ میں دو بنیا دی صالبط مقرد کر کے فلط آدمی کے منصب امادت کا بہنچنے کی داہ دوک دی گئی ۔ ان بس سے بہلا ضابط رہے کہ بوخص میدہ کا امید داد دطلب گارجو وہ اپنی تمام نزاعلی صلاحیتوں کے باوجو داس کے لیے نااہل ہے۔ کیونکہ خواہش افتداد اس کے فتور نیت کا رہی برط بنوت ہیں۔ اللہ نااہل ہے۔ کیونکہ خواہش افتداد اس کے فتور نیت کا رہی برط بنوت ہیں۔ اللہ نااہل کا ادشاد ہے۔

تِلكَ الدَّ رُ الْأَجْرَةُ حَجَّعُلُهَا لِلَّذِيْتَ لَايرِيْدُ وْنَ عُلُوّا فِ الْأَمْضِ وَلِانْ الْأَالْفَسَى،

دہ اُخرت کا گھر ہم ان لوگول کو دیں گے جو ڈبین میں نہ اپنی بڑائی کے طالب ہوتے ہیں اور نہ نساد برباکر ناچاہتے ہیں۔

نبى ملى الله عليه ولم فر مانته بين :

" بخدایم ابنی اس حکومت کامنصر کسی اینیے شکس کوئیس دسیتے ہواس کاطالب ہو یا حربیں ہو'' ابخاری میلم)

" تم میں سے بڑھ کرخائن ہمادے نز دیک وہ ہے جواسے خودطلب کرنے: (الوداؤد)
اُپ نے ایک بار امادت کے بادے ہیں ایک است خداد پر حضرت الو کرنے نے وایا :
" اے الو کرنے! دہ اُس کے بے ہے جواس سے بے دخیت ہو، نہ کہ اُس کے بے ہو
اِس پر لوٹا پڑتا ہو۔ وہ اُس کے بے ہے جواس سے بچنے کی کوشش کرنے ، نہ کہ اُس کے بے جواس پر جھیلے۔ وہ اُس کے بے ہواس سے کہا جاتے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بے جواس پر جھیلے۔ وہ اُس کے بے ہے جس سے کہا جاتے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بے جواس پر جھوٹے۔ وہ اُس کے بے ہے جس سے کہا جاتے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بے جواس پر جھوٹے۔ کہ یہ میراسی ہے ہے ہے جس سے کہا جاتے کہ یہ نیزاسی ہے ۔ نہ کہ اُس کے بے جواس پر جھوٹو دیکے کہ یہ میراسی ہے ۔ نہ کہ

اس ضابط نا ابنی کے بعد دو سراضا بطریر مؤرد کیا گیا کہ اپنے یں سے بہترین کا انتخاب کر د اور اس " بہترین "کے معیاد کی بھی واضح تشریح کر دی گئی ، ناکداس میں ذائی پیند و نالپیند قراب دادی علاقاتی ، گروہی ، اسانی اور نسلی نفصیات یا منتخب کیے جانے والے کے ظاہری اوصا نسٹی خبیت منالا اس کے جبرے کے کن دجمال ، لباس کی وضع قطع ، بالوں کی تراش خواش ، نقریر دمتری کی کوانگیزی یا اسی طرح کی دو سری صفات کی بجائے اس کے کرداد کی جائے پر کھی جائے ۔ یہی وہ معیاد انتخاب بیاسی طرح کی دو سری صفات کی بجائے اس کے کرداد کی جائے پر کھی جائے ۔ یہی وہ معیاد انتخاب بیاسی طرح کی دو سری صفوراکر کم نے فرمایا :

اسندادداطاعت کرد؛ اگرجینها دسے اوپر ایک چھوسٹے سردلے عبتی غلام کو امیر مقرد کردیا جلتے بجب کک دہ تھادے اندو انڈیک کتاب قائم کرسے یا در بخاری دوابن حضرت انس )

بى معباراسبنے جانشین كى تلاش كے دفت حضرت عرض كے مسامنے تھا۔ الهول نے منصرب

خلافت كامتلشورى بي نيش كرية في وست فرايا:

"اكر الوصديق كے علام مالم ذلرہ ہوتے توكي البين خلافت كے يا مزدكر دتيا۔ اگریددردگار، سالم کے بارے میں سوال کرتا تو میں کہ دیبا بی نے آب کے دسول سے ستا تھا کہ سالم انٹرسے ہمت زیادہ محبت کرتا ہے ۔ عشا

اس موقع برجب حضرت مغيرة بن شعبه نے تجویز بیش کی که عبدالله اس موج کوخلیف نامز د كرد بيخ تواب في دانش كركها:

الستھے خداسمھے اوا فندئیں نے بھی یہ خبال نہیں کیا ،ہمیں نمہارے معاملات سے دلیبی بنیس ہے۔ نرتیس نے حکومت کوکوئی قابل تعراقب چیزیا باکہ اسنے گھروالول کے بیا دغبت کروں۔ اگر بیرحکومت بہنر تھی نو ہمیں ل گتی۔ اور اگر بڑی تھی توا ک عمر کے لیے بھی کا فی سیے کران بس کے ایک فروسے امست محدثہ کے بارسے بس حالب كتاب اور اوجه كه كي كامات كار بب نهايي دات كوبرى مكيف بهجاتي ـ ا در ابنے گھروالوں کو بالکل محروم رکھا۔ اگراس بہمھی بیس بغیرسی نواب وعذاب کے جيوث جاول فرير اسعير برل كاي ع<u>ام 19</u>

سخنوذكى حديث اودمصرت عرضكة لسيظام بعثاب كدامت كيريث الميروه سے جواللہ کی کناب بین فران کے احکام کو نافذ کرنے کی علی، ذہبی اور انتظامی صلاحیت رکھتا ہواور جس كاكرداداللرسے محبت كا تينه دار ہو يس كى بيرت بي خدا ادراس كے دمول كى مطاوبر صفات بدرج أتم موجود بول\_

اولى الامرك انتخاب يس اسلام سنيمسلمان، مرد، عائل اوربائع كى عام تشرا تط كيسا تقون مضوصیات (Qualifications) کولائری قراد دیا ہے وہ حرب ذیل ہیں :

(۱) تقوی سے اللہ تعالیٰ کا ادشاد ہے :

إِنَّ ٱلْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْقَكْمُ (الحجودت-١١)

"تم ين سب سي زياده معزز الله ك نزديك وه بين جوزيا وه بيرير گاربين." اَمْرِيَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَجَارِ (ص- ٢٨)

كيابهم بربيز كادول كوفاجردل كى طرح كرديي

(۲) اہلیت ہے۔ جس منصب کے لیے کسی کا انتحار ہا اور وہ اسے میتھالنے کی پوری اہلیت رکھتا ہو۔

إِنَّ اللَّهُ كَيَامُوكُ عَرَاتُ تَوَرُّوا الْإِلَمُ مَنْتِ إِلَى اَهْ لِهَا زَّالنَّاءُ رِدِهِ

اس سلم بین وہ احادیث نظرسے گرد جی ہیں جن میں محفود نے فرمایا ہے کہ امانت نااہاوں کے سپر دنہ کرد-اور میر کہ بہتر اور اصلح المسلمیان کی موجودگی ہیں کمترو نااہل کو والی بیاحا کم بنانا احتماور اس کے رسول سے خیانت کرنا ہے۔

(۳) عدل \_\_\_\_اس البین بی اولین مطلوبه صفت عدل ب یسوده النساری مندرجه بالاآبهن کا اگلاسه اسی عدل مینغلق بدر

ك إذَا حَكَمْ تَمْرَبُ بِينَ النَّاسِ أَنْ تَتَعَكُّمُوْا بِالْعَدُ لَإِ (النسآء - ۵۸)

"اورجب لوگول کے درمیان فیصلہ کرو توعدل کے ماتھ کرو، ا

تَتَبِيعِ الْهَوْى فَيْضِ لَكَعَن سَبِيلِ اللهِ وصد ٢١)

اے داقد اہم نے تھے ذہب ہی خلیفہ بنا باہے۔ اہنا آو لوگوں کے درمیان عی کے ساتھ عکومت کر۔ اورخوا ہش نوس کی بیروی نہ کر۔ کہ وہ تھے انٹد کی داہ سے بھٹکا دے گی ؟ صحومت کر۔ اورخوا ہش نوس کی بیروی نہ کر۔ کہ وہ تھے انٹد کی داہ سے بھٹکا دے گی ؟ صفود کا ادشادے ۔

" فیامت کے دن لوگول میں میرے نزدیک سسے زیادہ مجوب اور ان سب

#### Marfat.com

سے زیادہ فریب میرے پاس بیٹے والانتف امام عادل ہوگا۔ اور ذیا مت کے دن سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے سخت عداب یں منبلا کیے جانے دالانتف امام ظالم ہوگا۔ عند

مفرت کرو اپنے عامل کورخصت کرنے وفت اہنیں یہ ہدایت کیا کرنے ہ
"بیس نہیں جابر د قاہر بنا کر ہنیں بلکہ امام اور دہنما بنا کر بھیجما ہوں مسلمانوں کو ماد بہیا کر اپنیں ذلیل مذکر نا، مذان کی تعرفیت کرکے اہنیں از ماشیس بیں ڈالٹا ۔ ان کے حقوق جبین کران پر ظلم مزکر نا۔ اور مسلمانوں کی سہولت اور خوشحالی کے بیے ہم طرح کا اہنمام کرتے دہنا ہے ایک

(۲) محمنت وتدبر \_\_\_ادلی الامرایی لوگ، دل بوه حکمت و تدبراود علم و فیم کی صلابیول متصفی بول \_

تُحُلُ هَلُ الذِينَ الذِينَ الْخِينَ الْآرِيْنَ الْآرَيْنَ الْآلَةِ الْآلَانِينَ الْآلَةِ الْآلَانِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کو صرف انیا داتی مفادع زیرے ، ان یں سے کی ایک کے یا قران سے اللہ مدر ان ہوں کے باقال سے اللہ کے باقال مفادع زیرے ، ان یں سے کی ایک کے یا قران ہوگئی یغیر دار ایر ایک تم نہ ہونا۔ اجھی طرح سمجھ لوکہ جب بہ تم اللہ سے در تے دبوگئے بر لوگ تم سے ڈر تے دبیل گے ، جب بہ شمال کی دوش درست دہے گی بر لوگ بھی تنہا دے لیے سیدھے دبیل گے ۔ یہ ہے بیری دصیت درست دہے گی بر لوگ بھی تنہا دے لیے سیدھے دبیل گے ۔ یہ ہے بیری دصیت اور میں تم پرسلام تھینچا ہول عالے

مفرت عرض المراق المن المرائد والدخليف كم الميجوطوبي وصبت الترركراتي الع بي حسب ذبل ما يات ورج بين :

مفریت عرش نے منصب خلافت سبنهالا توسفریت علی نے انہیں بیر شورہ دیا : " اگرتم اپنے رفیق رسفرت الو کرون ) کاس بینجیا جائے ہو توابنی تمبیس میں پریندلگا یا کرد ، تهبندا دیخار کھو، ابنی جوتی سخو دگانٹھ لیا کرد ، موزسے بیں جوڈ لگا لیا کرد۔ امیدیں کم کرد اور کھی بریٹ مجرکہ کھانا رنہ کھایا کرد '' ع<u>لا</u>

اور حضرت عریفی اینے پورے جمدِ خلافت بی اس متورے پر عمل کرتے دہے۔
یہ سبے اسلام بیں اولی الامر کا معیار انتخاب اور الن کے ضروری اوصات۔ اگر امت اس معیاد پر پُورے مطابق اپنے امرام کا انتخاب کرے اور وہ بھی اس معیاد پر پُورے اثر بی ٹوفر دا در ہی اس کے درمیال نضادم کی بجلتے ہا بخی نی برخواہی اور تعادن کی فضا پیدا ہوگی۔ اور بنیادی حفوق کے مضفط میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

### رج) تحديدإختيارات

ادلی الا مرکے انتخاب کی کوئی تشریس مائد کرنے کے بعد اسلام نے اسے منصب الادت پر فائز ہونے ہی سنخد بدر اختنباد اس کی ایسی بند شول میں جکوئد دیا ہے کہ دہ نہ حاکمانہ اندا فہ واطوار اختیاد کرسکنا ہے اور نہ شان وننوکت اور مطاط ہا ہے جانے کے اسباب ووسائل دے میں کرسکنا ہیں ۔ اس کے اختیادات کی حدد و فیرو ملاحظ فر ماہتے۔

(۱) نيا بني اقست *دار* 

اسلامی رہاست کا سربراہ اپنے منصدب کے لحاظ سے دوہری نیابت کے فراتش اُداکر ہاہے۔ دہ ایک طوٹ رہاست کے حقیقی مفتد راعلی کے اسکام دہ ایات کوعملاً نافذ کرنے کی ذرہ داری کی بنا ہ پر زبین براس کا نام سبے۔ اور دوسری طوٹ وہ مفتد راعلی کے حقیقی نامبین یا خلفا دکا منتخب نمائندہ ہمنے کی حیثیت سے اُن کا بھی نامب ہے۔ خلافت جو مکہ فرداً فرداً ہم ملمان کو دی گئی سبے اور دوہ اسے اپنی مرضی کے آذا دانہ اظہار کے ذرابیہ ایک فرد کومنتقل کر کے اسے اپنی جانب سے فرخون کفایہ کا ذرہ دار بنا دستے ہیں، اس لیے وہ ان سب کا نامب ہے۔ اس دوہری نیابت کے معنی یہ بی کی مربراہ حکومت ایک طرت خدا کے سامنے اور دوسری طرت خدا کے بندول کے سامنے معنی یہ بی کی مربراہ حکومت ایک طرت خدا کے سامنے اور دوسری طرت خدا کے بندول کے سامنے معنی یہ بی کی مربراہ حکومت ایک طرت خدا کے سامنے اور دوسری طرت خدا کے بندول کے سامنے

#### Marfat.com

جوابدہ ہے۔ اک کی پیرجینیٹ اس کے اپنے ادادہ واختیار کا دائرہ بہت می دوکر دبنی ہے۔ یہ بہا اور سب سے بڑی بابندی ہے جواد لی الا مرکے اختیارات پر اسلام نے عائد کی ہے۔ اس دائمی دستور

اسلامی ریاست میں بنیادی حقق کا سبسے بڑا محافظ دہ دائمی دمنور و قانون ہے جو قرآئ مندت کی صورت میں ہمادے پاس موجود ہے۔ اور جس نے حقوق و فرائض کا ایک ناقابل ترمیم و تبین منابط مقرد کر دیا ہے۔ مقدد اولی نے اولی الامر کے اختیادات نانون ساذی پر بابندی اور مام لوگوں کے بہتے ترط اطاعت کا نفین کرتے ہوئے مکم دیا ہے :

راتبکی کامکا انزل الیک کفر بن در تیک کمر کا کتیب کو این دوست کا در الاعران برا کا الاعران برا کا در الاعران بر "جو کچه نها دست درب کی طرف سے تنها دی طرف آنادا گیا ہے اس کی بیروی کردا دراس کے سوا دوسرے اولیار (خودسا نعنہ) کی بیروی ندکرو؟

جولوگ اس عم سے سرمونجا و ذکریں گے ان کے بادے میں یہ واضح فیصلہ بھی کر دیا گیا ،

وَمَنْ لَمُولَحُكُمُ مِنَّا اَفْرَكَ اللَّهُ فَالْوَلِيَّلِكَ هُ مُعَالِقًا مِنْ اللَّهُ فَالْوَلِيَّ اللَّهُ فَالْوَلِيِّ اللَّهُ فَالْوَلِيَّ اللَّهُ فَالْوَلِيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَالْوَلِيْ اللَّهُ فَالْوَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَالْوَلِيْ الللَّهُ فَالْوَلِيْ اللَّهُ فَالْوَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ

برافانون جم کی بیردی کاسم دیاجاد باہے ، چونکہ حکومتوں کی نبد بلی کے ساتھ نبدیل مہیں ہونا بلکہ ہر حکمراں کو ایک مفدس امانت کے طور برنتقل ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس کے عطا کردہ حقوق کم میں محدود بمطل با منسوخ نبیس ہوئے۔ یہ اٹل ہیں اور حکومت کی مداخلت سے نظمی محدود بمطل با منسوخ نبیس ہوئے۔ یہ اٹل ہیں اور حکومت کی مداخلت سے نظمی محدود اللہ میں دائمی مخور نہ حاکمیت

به دستورمض الفاظ کی تخریری صورت اوران کے جُوعہ پُرتمل کنا بہی کی کی می مفوظ بیں سے بنگہ ابنی نبیر دنشرن اور می نفاذین رہنا تی کے بیاب سنتھل مؤنڈ تقلید بھی ہما دے سامنے بین سبت بنگہ ابنی نبیبر دنشرن اور علی نفاذین رہنا تی کے بیاب کی ایسانقل مؤنڈ تقلید بھی ہما در دنیا ہے کہی کرتا ہے۔ اور ذات بنوی بی جسم ہو کراپنی منشاد کا ایک ایسانقوں اور واضح اظہاد کر دنیا ہے کہی

کوالفاظ سے کھیلنے ، اپنی خواہش نفس کے مطابق اہنیں معنی بہنلنے اور ناویل و تولیب کے ذرابعہ نرت نے داستے نکال لینے کاکوئی موفع باتی ہیں ہے مقدر اعلی جو اسپنے کم کے مواکسی اور کی بیروی نہ کے داستے نکال لینے کاکوئی موفع باتی ہیں ہے اسے میں بیرادشا دفرما آھے ا

وَمَا اَدْسَانَا مِنْ تُرْسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء - ۱۲) ر اور ہم<u>ں ن</u>ے حورسول بھی بھیجا۔ سراس بیر مھیجا۔ سرای

اور ہم نے جورسول بھی بھیجا ہے اس میں بیائے بھیجا ہے کہ حکم الہی کی بنار پراس کی اطاعت کیجائے " اور یہ اطاعت بھی کسی احداس جبرو اکراہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ بوری ذہنی آ مادگی ادر قبلی

لگاؤے ساتھ ہو

خُلُاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَى يُتَكِيِّوْكَ فِيهَا شَجَرَبَ يَنَهُ مُثَنَّ لَايَجِهُ وَالْحِي

انفره مرحرجام الماقفين وكير إلوالشباكا دالنساء ١٥٥)

"بس بنبس ، نبرسے درب کی تم دہ ہرگر مون نہ ہول کے جب بک ابنے انقلافات میں

کھے فیصلہ کرنے دالانہ مان ہیں۔ بھر جوفیصلہ توکرسے اُس پراسینے دل بی کوئی بھی تنگی محوں نہ ریسی ریسی د

ری بلکه *سرگریت* بیم کریں ی<sup>م</sup>

اس میم کی دولئی بی اسلامی دیاست سے ایک عام شہری سے ہے کرسر را وحکومت کسب کے سب نے کرسر را وحکومت کسب کے سب قیادت و رہنا تی اور ہلابت وحکم انی کا اصل سرح تجد حضور کی ذات اندس ہو گی ۔ زندگی کے سب قیادت و رہنا تی اور ہلابت وحکم انی کا اصل سرمعاملہ میں اُن کا طرز عمل قرآن کی اس ہلایت کا مظہر ہوگا۔

وَمَا الْمُتُكُمُ الرَّسُولُ عَنَا أَنْ الْمُكُمْ عَنْهُ ذَالْتَهُوْ الْالْهُ أَنَّ اللهُ مَنْ لِيَدُالْعِقَابِ (الْحَدْدِ)

" بحركيد رسول منبي وسے اسے ہے لو۔ اور جس پيرسے دوک دسے اسے اور اور جس پيرسے دوک دسے اسے دک جا و۔ اور اللّٰدسے ڈرو۔ اللّٰدسے ڈرو۔ اللّٰدسے ڈرو۔ اللّٰدسے ڈرو۔ اللّٰدسے ڈرو۔ اللّٰدسے دُرو۔ اللّٰدسے والا سبے "

کفکٹ سے ان ککٹرفی کوسٹول اللہ اسکون سخت کے دالاحزاب ۱۱۰) "در حقیقت تم لوگول سے بلے اللہ کے دسول میں مہترین مؤدنہ ہے " درول کے عملی مؤدنہ حاکمیت سے ہوئے ہوئے دنیا کی کوئی بھی اسلامی ریاست، خواہ وہ کسی

بھی ضط ہیں موجود ہو،اس امر سے صرف نظر مہیں کرسکتی کہ کسی معاملہ میں خدا کے دسول کا قول یا
ان کاعل کیا تفاد اور فرآن کے کسی محکم کے بارسے میں آپ نے کیا تشری د تجبیر فرمائی تفی ۔ یہ دائمی
منونہ حاکبیت اسلامی دیا سے کے ہر سر برباہ کو حضور اگرم کی بیر دی کا یا بند کر دنیا ہے ۔ ادر یہ پابندی
حدد د د اختیارات سے تجاوز کا داستہ دوک کرظلم د زیادتی کے ہرامکان کا خاتمہ کر دنتی ہے۔
سے جاوز کا داستہ دوک کرظلم د زیادتی کے ہرامکان کا خاتمہ کر دنتی ہے۔

قران دسنن کے احکام و قوانین کی دائمی حیثیت کا مطلب بہ ہے کہ اسلامی دیاست بی عیدلیہ کو اسطامی دیاست بی عیدلیہ کو اسطامیہ اور مقننہ دو نول پر بالادستی حاصل ہے۔ انتظامیہ قرآن و سندن کے منانی کو تی گاردواتی بہبر کرستی ۔ اور مقننہ کوئی ایسا قانون بنیس بنا سکتی جو قرآن و سندن کے مطابات نہ ہو۔ عدلیہ ایک نہری کے مقوق کی محافظ ہے۔ وہ ان حقوق سے متصادم قرانین کو کا لعدم فراد دے کو اہنین نافذ بحد نے سے دوک سکتی ہے ۔ اور انتظامیہ کے جادی کر دہ احکامات کو غیر توفر قراد دے کر انہوں کا مضبوط دفاع کرسکتی ہے۔ اور انتظامیہ کے جادی کر دہ احکامات کو غیر توفر قراد دے کر انہوں کا مضبوط دفاع کرسکتی ہے۔ اور انتظامیہ کے جادی کر دہ احکامات کو غیر توفر قراد دے کر انہوں کا

۵- حدودِ اطاعیت

اسلام بیں اطاعیت اببرشروط سے اور اس نیسسلہ بیں ٹو دمقتدرِ اعلیٰ نے یہ قاعدہ کلیم قرر کر دیا سید ۱۔

يَّا يَهُا الَّذِيْنَ أَمَّنُوَا اَطِيْعُوا اللَّهُ وَاَطِيْعُوا اللَّهُ وَالْحِيْدُولُ وَأُولِي الْأَمْرِمِسِ مُثَكَّرُ فَا وَلِي الْأَمْرِمِسِ مُثَكَّرُ فَا وَلِي الْأَمْرِمِسِ مُثَكَّرُ فَا اللَّهُ وَالْوَاللَّهُ وَالْوَسُولِ (النسّاء - ٥٩)

"اے نوگو! ہو ایمان لاتے ہو، اطاعت کرد انڈ کی اوراطاعت کردرسول کی اوران لوگوں کی ہو تم یں ہوتی ہو تواس کو انڈ کی طرف کی ہو تم یں ہما دیے در میان نزاع ہو تواس کو انڈ کی طرف بھیرددیاں آ بہت صاحب امر ہول اگر کسی معاملہ میں بہتا دیے در میان نزاع ہو تی ہی دہ حرفیل بین ہوتی ہیں دہ حرفیل بین ہوتی اطاعت کی ہو تشرائط وصد دمینیں ہوتی ہیں دہ حرفیل بین اطاعت ، انڈ دفعالی کی ہے اور برای کے دسول سیست نام مما توں بر فرض ہے۔ (۱) اصل اطاعت ، انڈ دفعالی کی ہے اور در حقیقت یا کوتی علیا کہ اطاعت بہتیں ہے بلکہ دو مری اطاعت بہتیں ہے بلکہ

اطاعت فدای کی داعد علی صورت ہے۔ ہمارے لیے خداکی اطاعت کاطریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مرسول کی اطاعت کاطریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کریں۔ اس لیے ایک دوسری جگہ فرمایا گیا:

مَنْ يُنْطِعِ الرَّسُولَ فَتَندَاطَاعَ اللَّهُ (النَّاع ١٨٠)

"ادرس نے دسول کی اطاعت کی اس نے دراسل اللہ کی اطاعت کی :"

ہبلی اطاعت کی طرح ہے دوسری اطاعت بھی نمام مسلانوں پرجن میں ان کے شہری اور حکمران مسیب شامل ہیں فرض ہے۔

(۱) بنیسری اطاعت ،صاحب امرکی ہے ، مگر برہبلی دواطاعتوں کی طرح بخیر مشروط بنیں ، بلکہ اس بنیادی شرط کے ساتھ ہے کہ خودصا حدب امریکی دواطاعتوں بی ان کے ساتھ بیا اطور پر شرک ہے۔

اس بنیادی شرط کے ساتھ ہے کہ خودصا حدب امریکی دواطاعتوں بی ان کے ساتھ بیا اطور پر شرک ہے۔

امرا دوام مسلمانوں کے دومیان کی معاملہ بی ٹراع ، بوجائے تو فیصلہ اللہ کی کتب ادراس کے دسول کی سنت بر ہوگا۔

املای دیاست کے دستورکی اس بنیادی دفعہ کے ساتھ ،ی مسلمانوں کو یہ واضح ہرا بات وی گئی بین کہ وہ کسی بندہ نفس ، مفسد ، نطالم اود امر بالمعروف دبئی عن المنکر کے منا فی عمل کرنے والے کی ہرگزا طاعت نہ کریں ۔ فران مجید کی چندا یات طاحظہ ہول :

"کسی البین فی اطاعت نه کردجی کے دل کو ہم نے اپنی یا دسے عافل کر دیا سے اورجی نے ابنی خواہن نفس کی ببردی اختیاد کرلی ہے اورجی کا طریق کارافراط و تفریط برمبنی ہے "دالکہفت۔ ۲۸)

« ان بنیل کرنے ہیں، اورکوئی اصلاح نہیں کرنے "دالشعار ۱۵۲،۱۵۱)

پی حدسے گزدجانے والاہے، سخت بداعمال ہے، سخاکا دہے اکوان مبرجبرب
کے ساتھ بداصل ہے اس بنا ۔ پر کہ دہ بہت مال واولا در کھنا ہے بحب بھادی

ایس سلسلہ بی احادیث بوگ نے اصولی اطاعت کومزیر تررح دبسط ہے بیان کرکے اس
کے تمام بہلوڈ ل کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ کو تی الجھا ڈیاتی بنیں دہتا آپ کا ادشا دہیے:

"مسلمان برسی وطاعت لازم ہے یہ واہ کہ پند ہویا ناپند، نا دھیکہ اسے مصیت
کاحکم مند دیا جاتے اور حب اسے مصیت کاحکم دیا جائے تو بھر نہ سمع ہے نہ طاعت دبیات کاحکم دیا جائے تو بھر نہ سمع ہے نہ طاعت.
دبخادی وصل

گربا میر بول بی بیلی دواطاعتول سے ا ذاوہ دکر اپنی من مائی کرے گاراس کا سی اطاعت دبیل سافط ہوجائے گار اور مسلانول پر اب اطاعت کی بجلتے بیزش عائد ہوگا کہ وہ اس کی اطاعت سے علی الاعلان انکاد کردیں بیصنو کہ کا واضح فرمان ہے :

"معصبت بن کوئی اطاعت بنیں، اطاعت توصرت موقت بیں ہے ۔ دبخاری وسلم)
"معصبت بن کوئی اطاعت بنیں، اطاعت توصرت موقت بیں ہے ۔ دبخاری وسلم)
"مان شخص کے لیے کوئی اطاعت بنیں جوافت کا ٹافر مال بو در اقد ، نباتی ).
"خالق کی نافر مانی بیں کسی مخلوق کی اطاعت بنیں "دربخاری دسلم)

عنی اطاعت سانط ہونے کامطلب یہ ہے کدامیراُب صاحب امرینیں دیا، اس کے اختیادات سنب ہوگئے۔ اور مسلمانوں کو اختیادات سنب ہوگئے۔ اس کے کسی حکم کی اب کوئی فافرنی سینڈیت بنیں دبی۔ اور مسلمانوں کو یہ اختیاد حاصل ہوگیا کہ دہ اسے معزدل کر کے کسی دوسرے امیر کا انتخاب کریں۔ اگر وہ سکری اور عدم اطاعت ہیں انتخاب کے خلات اور اکھا عدم اطاعت ہیں انتخاب کے خلات اور اکھا ایسے کی بھی اجازت ہے۔

" نم بر لیبے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بیض یا نول کوئم معروت پاقے اورلین کو منکر۔ توجس نے الن کے منکرات پرانطہاں نا دامنی کیا وہ بری الڈمہ ہوا۔ اورجس نے ان کو تا پیند کیا

Marfat.com

Marfat.com

ده بهی نکا گیا۔ مگر جوان پردامنی بوا ادر بیردی کرنے لگاده ماخوذ ہوگا۔ صحابیہ نے برجہا بھرجب المیرجب المیرجب المی اللہ اللہ میں ا

مفرن الوبكروشى التايعند في مفسب خلانت نيمالا توليف مطلب مي ابنى عدد دِاط عت كى باد د بانى كرائے ہوستے فرما يا :

" میری اطاعت کرد جب کی التداوراس کے دول کی اطاعت کر آارہوں البکن مجھے سے اگر کوئی ابباکام سرزد ہوجی ہیں التداوراس کے دسول کی نافر مانی ہو البکن مجھے سے اگر کوئی ابباکام سرزد ہوجی ہیں التداوراس کے دسول کی نافر مانی ہو اوئم پر میری اطاعت داجب منیں "عظ

حضرت علی کرم الله درجیئر نے اپنے ابیب مطلبہ میں فرمایا: سیکن اللہ کی فرمال بردادی کرتے ہوئے تم کو جو حکم ددل اس کی اطاعت تم بر فرض ہے۔ خواہ وہ حکم نمہیں بیند ہو یا نا پند۔ ادر ہو حکم بین نہیں اللہ کی نافر مانی کئے

ہوئے ددل تومعیت بیل کسی کیلے اطاعت مرٹ معروف میں ہے ، اطاعت مرف معروف میں

ہو اللہ اطاعت مرف معروف میں ہے۔ اطاعت مرف معروف میں ہے ، اطاعت مرف معروف میں ہیں

ادلی الامرکی اس مشروط اطاعت نے حکم افول کے لیے اس امرکی کوئی گیجائش بانی نہیں

چوٹری کہ وہ خدا اور دسول کے منفر کر دہ خوق پر دست درا ذی کرسکیں۔ دہ اس وقت ہی واجب اللطاعت ہیں جب منفر کر دہ خوق کی احترام کریں ادران کے منافی کوئی افدام نہ کریں اگر واجب اللطاعت ہیں جب میں ان حقوق کی اضاعت سے بری الذہ ہے ۔ اور دہ جو آبا انہیں مفسیب امادت سے ہٹانے کی جد دجمد میں خی بجائی میں حدود و شرائط اطاعت حکم افول کے منا بلے میں شہر اوران کو اپنے نبیا دی خوق کے مخطط کی ایک نہایت سے کم طانت مہیا کرتی ہیں۔

کے منا بلے میں شہر اوران کو اپنے نبیا دی خوق کے مخطط کی ایک نہایت سے کم طانت مہیا کرتی ہیں۔

اور یا بندی مشاورت

اولی الا مربرابب اور با بندی بیست کرده امن کے اہل الرائے ہے منورہ کیے ابنہ کوئی اقدام مندی سے منورہ کیے ابنہ کوئی اقدام مندی سے منون کے اس طرح مندی سے منون کے باہمی منور سے اور دھا مندی سے منون ہے اس کا مارے اس کا مارے کا باہد ہے۔ اور دھا مندی سے جا انے کا باہد ہے۔ اور کا میں منوں سے سے جا انے کا باہد ہے۔

كَا مُوهِ مُ مُنْوَرِّى سِهَ بْنِهُ مُنْ النُّوارِى - ٣٨)

"ا دارسلانول كرمها ملاست بالهي مشود \_ مع جانت باب "

اس منادرت عد التدكارسول بمى متشى بنيس دكا كيا يصنور كو برابت كى جانى ب

ىَ شَا وِدُهِمُسَمِدِي الْكَاثِرِ (الْبِعَلَيْن - ١٥٩)

"ا در اسے بی ان سے معاملات بی مشاورت کرد؟

رسول الشرخود صاحب امر مخف الهنيل براه داست خدا كاد منها تى عالى بنى الله ده مست خدا كاد منها تى عالى بنى الله و ده مست خدا كاد منها تى عالى بنى الله بن سے مشوده كرنے كے حاجت مندنہ نفے دلكن النهن ہو تكہ بعد كے صاحبان امر كے ليے بنونہ بنا منا اس منا ورت كى سندن قائم كراتى كئى . اكب اكثر صحاب كرام الله سے جو سے برا منا ورت كى سندن قائم كراتى كئى . اكب اكثر صحاب كرام الله سے جو سے برا منا دات كى سندن قائم كراتى كئى . اكب اكثر صحاب كرام الله سے جو سے برا

بیں متورہ کیا کہتے۔ یہ سنت نود اللہ تعالیٰ کوائنی مجوب تھی کہ دہ بعض معاملات میں آپ کو ہا بہت دینے سے تبی اصحاب ربول اللہ کی دائے کا انتظاد کرتا اور جب آن میں سے کسی کی دائے اپند آجائی ترزول دحی کے ذرایعہ اسے نثر ف بند و فہولیت عطا کر کے دائے دینے والے بند ہے کی حوصلا فزائی فرتا۔ چانچہ جنگ بدر کے قید اول ، منافق کی مخافر جازہ ، بردہ ، حرمت و نتراب ، مقام ابرائیم کو مصلیٰ فرتا۔ چانچہ جنگ بدر کے قید اول ، منافق کی مخافر جازہ ، بردہ ، حرمت و نتراب ، مقام ابرائیم کو مصلیٰ بنانے اور آدام واسراحت کے ادفات میں بلا اجادت گودل میں داخلہ کی محافدت سے نتین صفرت عرش کو خواطب میں داخلہ کی محافدت میں بلا اجادت گودل میں داخلہ کی محافدت میں بازی ہوئی بی یصفور نے ایک باد حضرت اور برائز اور حضرت عرش کو نحاطب کرکے فرما با ؟

« اگرتم ددنون کسی مشوره پرتنفق بروجاد تو کیس اس بی تنهاری مخالفت نبیس کروس گای (منداحمد)

حضرت عليُّ ميمنقول هي :

 د بن فارل تبول بوگی اور بجراس براجماع یا اکثر بیت کی منظوری کے بعد عمل کیا جائے گار قرآن و منت کی تائید کے بغیراکٹر میت کی دائے کوئی وزن دا ہمیت نمیں رکھتی۔

حضرت الو برش نے مانیوں زکا قائے بادے ہیں اکا برصحائیہ سے متودہ کیا۔ اکثر بہت کی دائے بہا دیے تی ہیں نہ بھی دیکن آپ نے اسے قبول ہیں کیا کیو نکہ آپ کے نہم فران کے مطابق جہادہ ہی کا فیصلہ دوست تھا۔ بعد ہیں سب نے آپ کے فیصلے کو دوست نیم کیا اورجہاد ہیں نشرکت کی۔ اس طرح حضرت عرف نے واق دشام کی مفتوحہ ذمینوں کو مجا بدین میں نقیم کر دینے کے اکثریتی مطالب سے اختلاف کیا۔ حضرت بول الله اور حضرت عبدالرجمائی بن عوف جینیل الفدو صحابہ کا اصراد تھا کہ زبین نقیم کی جاتے۔ اس مشلہ پر شورے کے لیے اجتماع ہوا اور بالا خرصنرت عرف نے سورۃ الحشریت ابنی دائے کے تن میں استدلال پنین کر کے اپنے موقف کو نشیم کر الیا۔

ان نظائر سے بیریمی واضع ہوجانا ہے کہ امبرا پنی اعلیٰ فہم دبھیرت کے با وجود محض داتی اطلاع د اطبیان (Satisfaction) کی بنیاد براہم امور میں کوتی کا در داتی مہیں کر سکنا۔ تا وقت کہ اپنی اصابت دائے برسب کا با اکثر بیت کا اطبیان صال مذکر لے۔

اولی الامراور شوری کے باہمی تعنی کو صفرت عرشے استی تیم ادا ضی کے مسلم پیطلب کردہ اجلال بین ان الفاظ میں بیان فرمایا و۔

اہنی حضرت عمر شکا قول ہے : او مشور ہے کے لینز کو تی خلافت نہیں ﷺ عام

دہ مثاورت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ہمان کفر النے ہیں،
ر ہوشخص سلانوں کے مشورے کے بغیرا بنی یا کسی اور کی امارت کے بلے وعوت دے
تو تہاں۔ بلے حلال منیں کہ اسٹنل نہ کرد یا عظالے

حضرت عنمان کی نتهادت کے بعد کچہ لوگوں نے صفرت علی کو خلیفہ بنا نا چا ہا نوا ہوں نے فرا با اور نہیں ایسا کرنے کا اختیار ہنیں ہے۔ یہ تو اہل شور کی اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے۔ یہ تو اہل شور کی اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے۔ جس کو اہل شور کی اور اہل بر زخلیفہ بنا نا چاہیں گے دہی خلیفہ ہوگا۔ بس ہم مجمع ہوں گے اور اس معاملہ بر خور کریں گے " سے"

حضرت الدمولی انتعری مطافت اوربادنه بست کافرق اسی مننوره کوفراددینی بیل.
سامارت دلین خلافت وه به جی خفا فرق کی کردنی مینوره کیاگیا جوادر بادشا بی ده به جی مینوره کیاگیا جوادر بادشا بی ده به جی مینوره کیاگیا جوادر بادشا بی ده به جی مینور کیاگیا جوادر بادشا بی ده به جی بین بر تلواد کی فرد در سے غلبہ حاصل کیا گیا ہوئے مینال

إس احبول مشاورت نے ان تمام منعلقہ لوگوں کوجن کے قوق ومفادات کا مسلہ ڈبر بجث ہو۔ اظہار دائے کی ہمل ضمانت مہیا کردی ہے۔ اس مشاورت کو صرحت منتخب ادکائن شوری بک محدد دہنیں دکھا گیا۔ ایک عام شہری بھی قرآن وسندت سے استدلال پیش کرکے پوری شودی اورا میر کی دائے تنہ بل کرسکت ہے۔ ایک بودی خاتون نے اپنا ہی تی استعال کرتے ہوئے صرت عرش کو مہرکی مقداد محدد دکر نے کے فیصلے کی خلطی کا احماس دلایا اور امنوں نے اپنا حکم فوراً وابس لے لیا۔

٤ ـ بابندى مقاصد وترجيجات

ادلی الامر برایک ادراہم پابندی برسے کدوہ مقاصد دیاست ادر ترجیحات حقق بی کوئی دو دربل الامر برایک ادراہم پابندی برسے کدوہ مقاصد دیاست ادر ترجیحات حقق بی کوئی در دوبدل بنیں کرسکا کی کہ بر تبدیلی تفقور امانت کے منافی سے دوہ بریت لمال کواہی مدات اخراجات کے مطابن استعال کرنے کا بابند ہے جوشر لویت نے مقرد کردی ہیں یا ننودی کے دنیصلے سے تنہیں ہوتی ہی

Marfat.com Marfat.com اس بین اس کا ذاتی محد کتنا ہے ؟ یہ بھی شودی ،ی طے کرنے کی ۔ خلیفہ آول کے انتخاب کے بعدان کی گزدمبر کا سوال بیدا ہوا تو صفرت عرف انبیل بازادسے ،بھال دہ کیٹرافرد خت کرنے کے لیے کندھوں برخفان دیکھے کھڑے ۔ تقے، ناظم مربیت المال حفرت ابرعبید تھے کیاس لے گئے ۔ امنوں نے شخواہ کے تعبین کا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا ۔

" ہم آب کے بیے مہابرین میں سے ایک عام آدمی کی آمدنی کا معیاد سامنے دکھ کر ایک وظیفہ مقرد کیے دیتے ہیں۔ جوندان کے مصبے زیادہ دولت مندکے برابر ہوگا اور نرسب سے خریب کے برابر \* عصا

سعنرت علی سفے بھی اپنی ننخواہ شینی کی شخواہ دل کے مسادی دکھی۔ اور مہابیت سا دہ دندگی نیسرکی۔

اسلائى دياست كے مقسر وجد يرجم ييلے ہى دوشنى ڈال چكے بيں۔اس كا واحد فقد

Marfat.com Marfat.com

الله كے دہن كوغالب كرما تے۔

اَنْ اَدِيمُ وَاللِّي نِنَ وَالْمِنْتُ فَرَقُونُونِينَ مُو السُّورِي - ١٣)

"دین کوفاتم کردادراس می متفرق نه بوجاقه"

اسلامی ریاست کی اجناعی قرت اوراس کے ایک ایک شہری کی زندگی کامفصد سے سے کم یکوٹ البرین کے کہ لِلْاُ وَالانقال - ۳۹)

دین پودا کا بودا صرف الله کے لیے ، توجائے۔

ادل الامراس مفصد کے سواکوئی دو مرامفصدانے سامنے بنیں رکھ مکنا۔ نبی اکرم نے اپنے جانب اور تام مسلانوں کو مسلانوں کو مستنبہ فرمایا ہے کہ ا

سبوشف ہمادے اس دین میں کوئی البی بات تکا ہے جاس کی اصل سے نہ ہو تواس

كي بات مردودنه " (مشكوة وباب الاعتصام بالكتاب والسنة)

"جس نے کسی برعدت نکالنے والے کی تو تیرکی اس نے اسلام کومنہ دم کرنے ہیں مرد

دى يرمشكرة باب الاعتصام بالكتاب والسينة ،

یر بین ده پابندیان جواسلامی دیاست بین ادلی الامرک اختیادات پر عاتد کی گئی بین بیا بی اقتداد اور اس کے ساتھ پابندی فرآن ، پابندی سند ، پابندی شادرت ، شروط اطاعت اور پابندی مفاصد در جیات کے مفیوظ سینے میں کسا ہوا اولی الامر بنیادی حقوق عصب کرنے کا مبتکل بی کوئی نفود کرسکتا ہے۔

## دد) احتساب امارت

نفودِ حکومت اور قیا دن کی نظیرا در اختیادات کی تخدید کے ماتھ ساتھ اسلام نے اول الامر کے احتیاب کے دوائع پر گفتگو ہو حکی ہے۔ اس کے احتیاب کا غیر معولی اہتمام کیا ہے۔ گزشتہ صفحات ہیں احتیاب کے دوائع پر گفتگو ہو حکی ہے۔ اس مسلم ہیں ترتیب احتیاب کو ایک باد بجر ذہن ہیں قاذہ کر لیجئے۔ تاکہ بر اندازہ کیا جلسکے کہ اسلام نے

کس طرح حکومت پرخوام کی بالادشی آنائم کی ہے۔ اور اسے ختی معنی میں "اسلامی جہوریہ" بنا یا ہے۔ ۱۱) اختساب آخرت

اولی الا مر پر مقرد کیا جانے والا سہ بہلا محسب نون اُخرت ہے۔ ہو ہردقت اس کے ذہن واعصاب برقبضہ جائے دکھنا ہے۔ دہ علیم وخیراور حاضر دناظر استی جو اُخرت بی اس سے ابب ایک عمل کا حواب لینے والی ہے اور بہاں اس کی شدرگ سے بھی قریب ہے اس کو تباجی ہے کہ اس جہنوں نے میری ہدایت کی بیروی کی ان کو نئر کچھ خوف اور کا اور نئر دہ غم الک ہوں گے۔ اور جہنوں نے میری ہدایت کی بیروی کی ان کو نئر کچھ خوف اور کا اور نئر دہ غم الک ہوں گے۔ اور جہنوں نے اسے قبول نئر کیا اور اہادی آئیوں کو تعبشلایا وہ دوز نے بیں جانے والے بیں اور وہ جمیشہ اسی میں وہیں گے یہ (البغرہ الا ۱۳۵۔ ۱۳۹)

" ز مین اور اسماؤں کے اندر ہو بھی ہیں سب اُس کے صفور اُ بندول کی جنتیت سے بین اور اسماؤں کے اندر ہو بھی ہیں سب اُس کے صفور اُ بندول کی جنتیت سے بین ہونے والے ہیں یہ امریم ۔ ۹۳ )

مصنور كاادشاد ي

" نم بی سے برخص می فظ اور کراں ہے۔ اددائی سے اُن لوگوں کے بارہے ہیں اپر چولوگوں کا کران ہے اس پر چولوگوں کا کران ہے اس اسے اس کی رعیت کے بارہے ہیں ایر چولوگوں کا کران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارہے میں پوچھ گھیے ہوگی۔ اور مرد اپنے گھروالوں کا کراں ہے پیس اس سے اس کی رعیت کے بارہے میں پوچھ گھیے ہوگی۔ اور بیوی اپنے شوہر کے گھرا ورشوہ ہرکی اور شوہ ہرکی اور درشوہ ہرکی اور اور کی کران ہے ہیں اس سے اولاد کے بارہے ہیں پوچھ گھے ہوگی۔ اور کے بارہے ہیں پوچھ گھے ہوگی۔ (بخاری دسلم ووا بیت عیدالدی کران ہوئی)

راندی را مروی بی جوال کر استان کا دمردار بر اورده ان کے ساتھ خیانت استر خوان کر استان بر جنت حرام کر دیے گا۔ استفق علیہ)

استر کی نے سلائول کے اجماعی معاملہ کی ذمہ دادی قبول کی بھراس نے اس کے ساتھ خیر خواہی مہیں کو اس طرح ساتھ خیر خواہی مہیں کی اوران کے کام کی المجام دہی ہیں اپنے آپ کو اس طرح منیں تھکا یا جس طرح دہ اپنی ذات کے لیے اپنے آب کو تھکا اسے قواللّٰہ تفالیٰ اس کو مسلم میں گرا دے گا یا دطبرانی کا بالخراجی)

آخوت کی جوابدہی کا بہ احمال ایک ایسا واخلی محتسب ہے جوانسان کے ساتھ ہرونت

لگا دہتا ہے۔ وہ خلوت وجلوت ہیں کہیں بھی اس کا پیچیا ہیں جھوڈ آا اوراس کی ذات کے اندوہر لمحہ

نود احتسابی کاعمل جاری رکھتا ہے۔ اس واخلی محتسب کے ہوتے کوئی خادجی احتساب نہ بھی

ہوتو انسان کے گراہ ہونے اور ظلم وہدی کے داکستے پر جیلنے کاکوئی امکان باتی ہیں دہتا۔ یا کی احساب

ہوا بدہی کا نیٹر تھا کہ حضرت الجب بھی مقدمہ پیش ہیں حضرت عرف پورے ووسال عہدہ تصادیر

مرم او حکومت بھی شامل تھا، اپنے فرائض اس خوش اسلوبی سے اواکر رہا تھا کہ خی کا کہیں کوئی مسلہ

مرم باو حکومت بھی شامل تھا، اپنے فرائض اس خوش اسلوبی سے اواکر رہا تھا کہ خی کا کہیں کوئی مسلہ

میں بدا منس ہوا۔

رى اختساب بدر بيرى دالت

اسلامی دیاست کے سربراہ کوعدلیہ کے مقابلہ ہیں کوئی تخفظ (Immunity) حال ہنیں سے است عام شہری اس کے خلات میں طلب کیا جا سکتا ہے اور ایک عام شہری اس کے خلات مندر دائز کرسکتا ہے۔

خلیفہ المسلمان صفرت عمر اور صفرت الی بن کو یکے درمیان کسی معاملہ میں "نا زعہ ہوا۔
حضرت الی شنے فاضی مرببہ زبیرین ابن کی عمالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت سے صفرت عمر اللہ کو حاضر ہونے کا حکم جاری ہوا۔ وہ حاضر ہوئے گرگواہ ندان کے پاس تھا نہ مرعی کے پاس تا عدہ کے مطابان صفرت عمر کو تھی محفرت ابن نے دیجھا کہ صفرت عمر خاص کے لیے تیاد ہیں او امہوں نے ابنا دعوی دائیں ہے لیا۔ "عدالت میں الموں نے ابنا دعوی دائیں ہے لیا۔ "عدالت میں اللہ اللہ میں معالم اللہ میں اللہ الل

سخرت علی نے ایک نعرانی کو با زار بی اپنی زرہ فردخت کرتے دیکھا تواس سے کہا زرہ میری ہے ماس کے انکار برمقد مرفاضی نثریح کی عدالت میں بیش ہوا۔ اہنوں نے حضرت علی سے

نهادت طلب کی وہ بین نہ کرسے بینی نی نیسد نصرانی کے حق بیک دیا ہے اور نود حضرت مل نے اسے قبول کرتے ہوئے فرمایا " نشری تم نے بھیک فیصلہ کیا۔ نیسلہ سُن کو نصرانی جرت زدہ دہ کیا اور بولا " بیر تو پی بیرانہ عدل سے کہ امیر المومنین کو بھی عدالت بیں آنا پڑتا ہے اور ابنیں ا بینے خلات فیصلہ بھی سننا پڑتا ہے بھی تقت یہ ہے کہ ذوہ امیر المومنین ہی کی ہے۔ یہ ال کے اور سے گرگئی منی میں نے اٹھالی " بھی ال

عدامیر کی برجنبیت دور بی امیری بی بانی دری بی بی بی کری قافتی مریز حجر بن عوان میران بی بی بی کری بی تاریخ بی بی محر کے باس بی بی اور ان ان کا کرایا۔ اور کہا کہ امیرالموں کے محافظ دسنہ کا سربراہ اپنے ساتھ ابراہیم بن محر کو لے کرایا۔ اور کہا کہ امیرالمونین فی ایک تنازعہ بیں جوان کے اور ابرا بیم کے در مبان ہے مجھے ابنا دکیل مقرد کرکے آپ کی عدالت بی جیجا ہے۔ قامنی صاحب نے کہا تبوت بیش کرد کہ خبیف نے ابنا دکیل مقرد کرکے آپ کی عدالت بی جیجا ہے۔ قامنی صاحب نے کہا تبوت بیش کرد کہ خبیف نے مندی ابنا دکیل مقرد کرکے آپ کی عدالت بی جیجا ہے۔ قامنی صاحب نے علط بیانی کی ہے ؟ قامنی نے نرمی منیل ابنا دکیل مقرد کی اب ہے۔ اس نے کہا آپ سمجھتے بی بی بی بی بی کہا یہ بات کا فون کی ہے ۔ اس نے کہا آپ سمجھتے بی بی بی بی بی بی کی فیصلہ بنیں دیا جا سکا۔ اس نے جا کر خلیفہ بنیں بات قافون کی ہے ۔ جیب بی شادت بیل اور فاضی نے دو داد مقدمہ شن کر فیصلہ خبید فیل نے جا کر خلیفہ بنیام کو اطلاع دی ۔ جو خود صافر عدا لت بھا اور فاضی نے دو داد مقدمہ شن کر فیصلہ خبید فیل نے خلات دیا ہے ہی

قاضی محرب عران ہی کی عدالت سے ایک اور مقدمہ بی خیبقہ منصور کے نام سمن جادی ہوا۔
دعویٰ کچھ ادنی والول نے اپنے تی کے سلسلہ بی دائر کیا تھا۔ قاضی صاحب نے سن میں لکھا کہ
یا ندان لوگوں کا سی ابنیں دے دو دور عدالت میں حاضر ہوجا قہ خیبقہ مجدیثر بی میں لگی ہوتی
گھلی عدالت کے سامنے حاضر ہوا۔ اور قاضی نے اونی والول کے تی میں اور خلیقہ منصور کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ اور خلیقہ منصور کے خلاف

ان نظائر سے داخے ہوجانا ہے کہ اسلامی دیاست بیں ایک عام آدمی عدالت ہیں مقدرہ دار گرکے عدالت میں مقدرہ دار گرکے حکوست کے اعلی ترین عہد بدار کو ملزموں کے کہر سے میں لاسکتا اور اپنا حق وصول کر سکتا ہے عدالت کا یہ اختیار کہ دہ برا سے سے بڑے آدمی کو طلعب کر سکتی ہے انتظامیہ براس کی گرفت انتی مفہوط کر دیتا

## Marfat.com Marfat.com

ہے کہ محض عدالت میں طلبی کا نوت بی ایک موٹر محتسب کا کام دنیا ہے اور لوگوں کے حفوق محض خطر میں بنیں بڑنے۔

اس احتساب بدرلید شوری

نتورئی کی اہمیت ادراس کے فرائف کا ذکر ابھی ہو جبکا ہے۔ یہاں اس کے صرف احتمابی ہیا ہوں کا ذکر مقصود ہے۔ ادکان شوری کا کا کم صرف آنا ہی ہمیں ہے کہ حبب امیران سے سی معاملہ بہی مخورہ کرسے نو دہ ابنی واستے دے دیں۔ ان کا اصل کام حکومت کی جمل مرکز میوں کی نگرانی ہے۔ وہ امنت کا دماغ بھی ہیں اوراس کی آنھیں بھی۔ ان کی نگاہ احتماب اولی الامرکو اپنے اختیارات سے بخی وزکر نے اور ہین المال ہیں خیاش کرنے سے بازد کھتی ہے۔ یول نو اسلامی دباست کے ہر شہری اور بالحضوص مسلما نوں کا بہتی بلکہ خدا کی طون سے عائد ہونے والا فرض ہے کہ وہ سی بات کہیں ، اور بالحضوص مسلما نوں کا بہتی بلکہ خدا کی طون سے مائد ہونے والا فرض ہے کہ وہ سی بات کہیں ، بنگی کو بھیلائیں۔ برائی کو بھیلئے سے دو کہیں۔ اور اپنے معاشرہ کو عدل وا نصاف پر قائم دکھنے کی ہر ممکن گوئشش کریں۔ کبیا بین یہ فرض سرہے بڑھ کر ادکان زنور کی پر عائد ہو تا اسے جنیں خاص ابنی کا موں کے بیمن نے بہتی میں بیات کی دیکھ بھال کے سلسلہ ہیں وہ خدا اور رسول کی بیمن خاص ابنی کا موں کے بیمن خصوصی مخاطبین ہیں۔

" نیکی اور تقوی بی نفاول کرداورگناه اور زیادنی بی نفاون مذکرو" (المائده-۲)
" اے لوگد اجوابیان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کو" (الاحزاب، ۱۷)
" مومن مرد اور دومن عور نیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ دہ عبلائی کا حکم دیتے اور برائی سے دوکتے ، ہیں۔ دہ عبلائی کا حکم دیتے اور برائی سے دوکتے ، ہیں۔ والمقویہ۔ ای

بحنور كاادناد سيء

" نم بن سے جوشف کوئی برائی دیکھے اسے جائے کہ اس کو ہاتھ سے برل دسے اگر ایسانہ کر سکے تودل سے برا سمجے اور اگر ایسانہ کر سکے تودل سے برا سمجے اور دکنے کی خوابش دیکھے ادر برایمان کا صعیف ترین درجہ ہے "دہمے تریزی ابردات

"سبے" (ابودا قد، نزندی، نساتی)

" میرے بعد کچھ لوگ حکموال ہونے والے بین بوان کے جھوں بن ان کی ماتید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرنے وہ مجھ سے نہیں اور بکن اس سے نہیں۔" (ابن ماجر)

شودی کو ایک اعتبار سے اولی الامر پر بالا کوستی حال ہے۔ اولی الامر شودی سے مشورہ کی بین ارکان شودی پر بہ با بندی مہیں کہ وہ صرف طلب کرنے ہی پر مشورہ دیں ۔ وہ حسب جا بیں اولی الامر کو منورہ دے سکتے ہیں ۔ اسے ٹوک سکتے ہیں اس کا بر سرع می ما مبہ کر سکتے ہیں ۔ اس صورت حال میں اولی الامر کے لیے یہ حمکن مہیں ہیں سے کہ وہ کسی معاملہ میں بھی من مائی بیں ۔ اس صورت حال میں اولی الامر کے لیے یہ حمکن مہیں ہیں ہے کہ وہ کسی معاملہ میں بھی من مائی کرجاتے اور کسی کے فنی کو دہائے یا سختداد کو اپنے زیر مقاب ہے آتے۔

(۷) احتساسب پردلیه عوام

اسلام ہیں بیصورت نہیں ہے کہ اولی الا مراد داد کان شودی کے انتخاب کے بعدامت

ان کے عہدے کی معینہ مدت کک مادا کا دوبار مملکت ان پر جھجدا کہ نو دفارخ ہو جیلے۔

ادرا نہیں کھنی جوس دے دے کہ جوان کا جی چاہے آئدہ انتخابات کی کرنے دہیں ۔

ادرا نہیں کھنی جوس دے دے دے کہ جوان کا جی چاہے آئدہ انتخابات کی کرنے دہیں کے حکومت جو نکہ اس مفصد کے صول کا اہم ترین اور سرہے موٹر دکتیر الوسائل ذرایجہ ہے جس کے لیے اُمت کا ایک ایک ایک اور اپنا مال کھیا دہا ہے۔ اس بیدہ وہ ایک گیداشت اور سے اُمت کا ایک ایک ایک اور اپنا مال کھیا دہا ہے۔ اس بیدہ وہ ایک گیداشت اور مصول مقصد کے لحاظ سے اس کی کادگر ادی کے جائزہ کی ڈمردادی سے ایک لی کھی فال منبی ہو سے اس کی کادگر ادی کے جائزہ کی ڈمردادی سے راب کو کہ اور موزن اور سرد کی درسرد ان کی معاملہ سے مسلم معاشرہ کا ہرفرد نہ اپنے زیرِ نفرف آنے دا بے عدود در آئی کو جازت وے گا کہ دین دومرد ان کو اس امر کی اجازت وے گا کہ دومرد ان کو اس امر کی اجازت وے گا کہ دومران کی انت کو ایک خوائی نفس بیضا تع

کرتے چلے جائیں۔ یہی وہ احماس ذمردادی سے جس کا مظاہرہ کرتے ہوتے حضرت سلمان فارسی
فارس حضرت عرف جیسے اثیار بیٹی خادم عوام اور دروش صفت مکران کے جم پرایک کی بجاتے دو
جادری دیجہ کر" لوگو اسنواللہ تم پردتم فرمات کے الفاظِ نخاطب کے جواب میں کھڑے ہوگا کہ 'واللہ
ہم منیں سی کے واللہ ہم منیں شی گئے صفرت عرف نے ددیافت فرمایا "اے البرعبداللہ ایموں" ؟
مطالبہ ہوا بہلے بنانے کہ بمنی جادوں میں سے ہرایک کے حقہ میں ایک ایک چا ددا تی تھی رہے اب مطالبہ ہوا بہلے بنانے کہ بمنی جادوں میں سے ہرایک کے حقہ میں ایک ایک چا ددا تی تھی رہے اب دو جادریں بہن کر کہنے نشرافی استے است است است است است است کے اورا طاحت
کو دوسری جادرا منوں نے دی ہے توسلوان فادی لورانی اب اب فرماتے۔ ہم منیں گے اورا طاحت
کریں گئے ہوئے۔ ہم منیں گے اورا طاحت

اسی طرح بودهی خانون نے انہیں برمبرعام اوک راپنے اختیادات کی حدود ہیں و ہنے اور عور ذوں سے اُس حق مہرکومحدود نہ کرنے پر نوج ولاتی ،جوخدانے انہیں دیاہیے۔

خلفات المرت بنی است کے اندر می اس اذادی کو کیلتے بہیں تفے بلکہ اسس کی سوصلہ افزائی کرتے نفے بحضرت الرکر فی اپنے تحلیہ خلافت میں ڈرایا کہ اگر میں سیدھا جلوں نو بہری مدد کرد۔ اورا کر طرحا ہوجا قدل فو مجے سیدھا کردو۔ اسی طرح حضرت عرش نے ایک اگر میں بادامت کی فرت بری مدد احتساب کا جائزہ لینے کی خاطر فر ما باکہ اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیاد کرلوں نوئم کیا کردگ ؟ حضرت بیش نوی احتیاب کا جائزہ لینے کی خاطر فر ما باکہ اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیاد کرلوں نوئم کیا کردگ ؟ حضرت بوش نے احتساب کا جائزہ لینے کی خاطر فر ما باکہ اللہ کا کہ اس میں انہاں ہیں انہاں میں انہاں میں نوی افغاظ کہنا ہے ؟ امنوں نے کہا کر" ہال، ہال، ہال میں نامی میں البیے لوگ ہوجود بیل کر میں کی ہوجا ق تو دہ مجھے بیدھا کہ دیں گر ہیں ہوجا ق تو دہ مجھے بیدھا کہ دیں گر ہیں ہیں ہوجا ق تو دہ مجھے بیدھا کہ دیں گر ہیں ا

یک طرز عمل صنرت عثمان ا در صفرت علی کا دیا بصغرت عثمان بر تو نفیدول کے نیرول ک بارش ہونی دبی کر شفیدول کے نیرول ک بارش ہونی دبی گرانوں نے در شوت با بجر کے ذرابع کسی کی زبان بندی کرنے کی کوشش مزک یہ صفرت علی موادع نے گالیاں کا دیں جلکہ دو بروتنل کی دھکیاں بھی دیں گرا ہے۔ نے تعرض نہ

Marfat.com Marfat.com

كيا اور فرمايا" محض زباني مخالفت كوتى اليهاجرم منين حس كى دجرست ان برمان هو الاجات "عامى احتساب كے ان مخلف ذرائع كے سائھ سائھ يربات مي بيش نظر رہنى جابية كداسلام نے ابینے دائرہ احتماب کو صرف اجتماعی معاملات (Public Affairs) یک محدود اللی رکھا بلکہ بی معاملات (Private Affairs) کو بھی اس بی شامل کیاہے معروف اور منکر کے بارے بی اسلام کا بنیادی اصول بر سے کہ جو بجیر جموعہ افراد کے لیے بری سے دہ ایب فرد کے لیے بھی بری ہے۔ ابک جرم اگر کھلےطور پرکیا جاتے تب بھی جرم ہے ادر اگر بھیب کرکیا جائے تو بھی وہ جرم اى مجاجات كا اگر بربرعام نراب بينا بحا كهبانا فالى دمست اندازى برنس جرم سي ذكسى بونل کی محفوظ چہار داواری ممی کلب مے خند گوستے باخودائے گھریں بیفیکراس جرم کا ادبکا ب میں فایل وست اندانی پیس ہے۔ قانون شریعیت پونکدانسان کی زندگی کوانفرادی اوراجماعی خانوں میں بانت کرخود کوان بن سے کی ایک مک محدود منیں کرتا بلکہ بیدی کی بودی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس بیے دہ بخی ڈندگی کو دائرہ احتساب سے خادج کرکے اسٹنس برشی کے باعقول تباہ ہونے کی کھلی مجوس بنیں وتیا۔ اس اصول کی نیام برٹی اکرم صلی اللہ علیہ ولم خلفاتے داش رہی اورصحابہ کرائم کی زندگیال کھلی کناب کی طرح ہرخاص دعم کے سلمنے دہتی تھیں۔

اسلامی معاشرہ کے بنیادی نفتودات اولی الامرکی جنبیت، اس کے انتخاب کی تشرا تظاس کے افتیادات کی تخدیداس کی اطاعت کے حدودادواس کے احتساب کے الن ذوا تع پر نگاہ ڈال بینے کے ابتدا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی دیاست ہیں انسان کے بنیادی خوق کے تخفظا ت کنے مضبوط و موز ایس اورانسا نول کے جس گروہ اور دنیا کے جس مضط کو یہ مخفظات میتر آجائیں وہ امن وسلامتی اور خوشی لی دطا بنیت کی کسی ہے یا یا فعمقول سے جمکناں ہوگا۔

کیا اسلام نظام صرف ساسال قائم را با اسلام بی بنیادی حذت کے ال تخفظات کا مطالعہ کرتے ہوئے آیک فاری کے ذہن م بجاطور بریرسوال پیدا ہوسکت ہے کہ استے متحکم اور ہمرگیر تخفظات کی موجودگی ہیں بید المید کیونر اور نموالا اسلام کا نفیدالمثال نظام عدل دماوات خلافت واشدہ کی ۲۰ سالہ مرت کے بعد بر قرار نہرہ سکا۔ اس مختصری مدت کے بعد جموریت کی روح ختم ہوگئی۔ لوکیت نے اپنا نسلط جمالیا بخلیفہ کے انتخاب ہیں اُمت کا کوئی علی ذہل مورد تی یا دشا ہست نے فتحب خلافت کی جگہ لے ل میں المال معافوں کی امانت نہ دہا ، حکم افول کی ذاتی مکیت بن گیا۔ شورا تبیت ، آذادی اِنظار میں اور علاقائی عصبتیں اُ بھراً تیں ، قراری و فادت کی خوریزی اور جہ وستم کی وہ ساری صور بی مؤوار ہوگئیں جو دنیا کے کسی بھی دو سرے نظام حکومت خوریزی اور جہ وستم کی وہ ساری صور بی مؤوار ہوگئیں جو دنیا کے کسی بھی دو سرے نظام حکومت میں موجود ہوسکتی تقییں۔ بنوا میہ ، بنوع باس اور لبدکی سلمان حکومتوں کے دکور بیں ہیم ایسے وافعات ردنما ہوتے دسے جنبیں ظلم کے سواکو تی دو سرام منیں دیا جا سکتا۔ آخر اس خایاں تبدیلی کی کیا ترجم ہو ہوگئی کا دور کیا اس تبدیلی سے یہ نابت نہیں ہوجا آنا کہ اسلام صرف ، سال نافذ ترجم ہوگئی کی بعد دہ ناکام ہوگی ؟

یرسوال بنطام را امتقول او زمار نجی حقائق کی دوشنی بی بهت و زنی معلوم بوتا ہے بیکن در حقیق ن برایک فلط نہی پرمبنی ہے ۔ جولوگ اسلام اور سلاؤل کے طرع ل کوایک ہی جیز ہے جائیں اس فوعیت کے سوالات ابھرتے ہیں جبکہ خنیقت یہ ہے کہ اسلام فی نفسہ اپنا ایک ملیادہ وجود رکھتا ہے، اس کے اصول دفوائیں خودا بنی جگہ جست ہیں مسلاؤل کا طرفیل اپنا ایک ملیادہ وجود رکھتا ہے، اس کے اصول دفوائیں خودا بنی جگہ جست ہیں مسلاؤل کا طرفیل اسلام کی کھوٹی بزیر کھوکر بیفیعد کیا جائے اسلام کی کھوٹی بزیر کھوکر بیفیعد کیا جائے گا کہ دہ کس درجہ کے مسلمان ہیں اور اپنے دعوی اسلام ہیں کہ اس بہر ہے ہیں مسلماؤں کو دنیا کی دوسری اقوام پر قبیاس کرلین درست نہیں ان کی پر کشیک بھی کیا جائے قرسلماؤل کے دوسری اقوام پر قبیاس کرلین درست نہیں ان کی پر کوشیک بھی کیا جائے قرسلماؤل کے اسلام کی دوسری اقوام پر قبیاس کرلین درست نہیں ان کی پر کرشین کو ٹھیک بھی کیا جائے قرسلماؤل کے اسلام کے کھاتے ہیں ڈللنے کی غلطی کا کوئی جواز نہیں دہتا۔

دنیا کی دوسری اقوام اپنی این ریاستول میں خود مقتدراعلیٰ بب اس بیے ان کے بادشا ہوں کے حادث ہوں کے حادی کردہ قوانین ،حکم انول کے نافذکردہ احکام اور کے حادی کردہ قوانین ،حکم انول کے نافذکردہ احکام اور

علالتوں کے صادر کر دہ نمیں ان کے بال عملاً قانون حکر افوں کی منشا کا دوسرا نام ہے قانون ابنا کوئی علیماہ قائم النات اور دیاست سے مادوا۔ وجود میں رکھتا بلہ دہ ان کی خوا ہشات کا بابندہے۔ مردجہ قانون ابنیں کہیں تدم برطھانے سے مادوا۔ وجود میں رکھتا بلہ دہ ان کی خوا ہشات کا بابندہے۔ مردجہ قانون مادوا موجود میں رکھتا بلہ دہ ان کی خوا ہشات کا بابندہ مردم قانون نبار ابنیا داست میں ترمیم کرکے باس کی جگہ ددمرا قانون نبار ابنیا داست صاف کر لیے بیں اور بھریہ ترمیم کشدہ یا نیا قانون میں ترمیم کا ور عبار کہ میں اور بھریہ ترمیم کشدہ یا نیا قانون میں جاتا ہے۔ سابھہ قانون مندہ اور خیروثر ہوجاتا ہے ، عوالتوں بیں اس کی کوئی سے نبیت باتی نہیں دہتی اب سوالہ نے قانون کا دیا جاتا ہے اور یہ اس وقت بہ موثر دہشا ہے جب بہ کوئی دوسرا قانون اس کی جگہ میں ہے لیتا۔ سے اور یہ اس وقت بہ موثر دہشا ہے جب بہ کوئی دوسرا قانون اس کی جگہ میں ہے کہیں در کھنا ہے بلکہ قانون کو موثر یا بغیر توثر ہوئے گائی خانون کو معلی کراہے اور اس سادے علی بیں قانون سانوں کا بیکا فی کوئی سازی کا بیکا کرا ہے طون رکھتی عطاکر تا ہے اور اس سادے علی بیں قانون سانوں کی موثر یا بغیر توثر ہوئی کا موثر کا میا موٹر کی موثر کی موثر کا بیا کی سادھی عطاکر تا ہے اور اس سادے علی بیں قانون سانوں کی موثر کی بیا بید ہوتی ہیں ۔ کسی بھی مرصلے پر قانون کوئی میں بھی مرصلے پر قانون کوئی کوئی کوئی نے کا میں کی موثر کردہ قوانین کوا ٹھا کرا ہے طون رکھتی جانی ہوتی ہیں ۔

 اسیام اور فیصلول کوسند کی مینتیت دی بنوعهاس میں کسی کو اس قابل نه سمجها مغلول میں صرف اور گریب عالمگرائے متب کرنے بوتے قناوی مائگری کو نفتر کی متندکتابوں یں شامل کیا گیا لیکن ان کے حدّا بحد اكبرك دين البى كوخوداس كے دوري مشردكر ديا كيا۔ اسلام كى مهاسوسالہ اريخ مي بادشا بول ا در آمرول کے دخت کردہ توانین کو کہی درخوراعتنا من مھاکیا۔ اس کے بیکس امام ابوحنیف، امام مالک ا امام صنبال اورامام شافعی جیسے بورمیزین فقہاسے مرتب کردہ قوانین کو بہو قرآن وسندے سے متبعطست تبرل عام حال بواءابني كوسلم ممالك بين فانون كا درجه حال بوا اورأج بهي ساري دنيا کے سلمان اہنی جادمانک کے بیروکاریں۔ برصغیریں انبیوی صدی کے وسط یک میں نقر عدالتوں کا قانون رہی اور انگررزوں کے عہد حکومرے میں بھی مسلمانوں کے تحفی معاملات کی حذبک اسی پرر على بونار با يغرض مادر تح كى مى عهدي فانون شريبيت ايب لمحدك بيد منسوخ يا معطل نهين ہوا یود بادشاہ میں اس کے تابع رہے۔ان کی ذات فانون کامسر تیمرندین سکی ان میں سے مسى في اكبرك طرح فالون شراعيت كے مقلبے ميں كوئى "دين الى" ايجاد كرنے اور اسے بزور نا فذكرياني كوشش بهى كى نواست كاميا بى نصيب نه بوسكى اس كا وضع كرده فانون اس كے ساتھ ای دفن ہوگیا۔ ملت اسلام بے اے اون شراعیت بی حیدسی ہونے کی بھی اجازت نہ دی۔ خلافت دا شده کے لید بلاشر نظام حکومت میں خایال تبدیل آئی۔خلافت وامانت کا وہ نفورر منصنت اواجراملای ریاست کی روح تھا۔ نیابتی افتدار ذاتی اقتدار میں تبدیل ہوگیا اور بھر ظلم دساد کا وه طویل سلد شروع بوگیا بوتادی کے کسی طالب علم کی بھا بول سے پوشیرہ مہیں کسی تاریخی وافعات سے آخریہ نتیجہ کیے اخد کیا جاسکا سے کہ اسلام ناکام ہوگیا ؟ تاریخ کا دیکار ڈ اسلام کی بنیں مسلانوں کی ناکامی کا دیکار دسہ۔ایس مسلمان حکمراں ، یا مسلمان کے کسی گروہ کا قابل اعتراض باشرمناك طرزمل انواسلام كى ناكاى سطرح قراد دياجاسكانيد ؟ اوداس سيركهان ماب ، توملت كه اسلام في بنبادى حقوق كي و تخفظات مهياكے منے وه ١٠٠٠ ال بعد غير مؤرّ ہوگتے ؟ دنیا کے ہرعقیدے، نظریم ،مسلک، اصول ، فدرا در دوایت کے توثریا غیر مؤثر ، و نے کا انھا

دراصل ایمان دستیده کی پختگ اور پابندی مل پرسے۔ یسی نظام اور نظریہ کے افزات و تمرات کو بردتے کار لانے کی شرطِ اولی ہے۔ پختگی مقیدہ اور پابندی مل کا اس بنیا دی شرط کو پردا کے بنیر کوتی بھی نظام پا اصول زندگ اپنے افزات سامنے بنیں لاسکتا۔ سچاتی مسلم طور پر ایک بہترین اصول زندگ ہے کہ بنی کیا بھی فرا تدویر کا ت سے بہرہ ور بوسکتے ہیں ؟ اگر بنیں، اوکیا جو طبی فراوانی اور پج سے اکثر بہت کی دوگر دان کے بنی نظر میں مکم لگانا درست ہوگا کہ سپاتی کا اصول بغیر موثر ہوگیا ہے کہ دہ فوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی پابندی کو ان سے قاصر رہا ہے؟ اور کہا بہم سچاتی کو اس بنا پر ترک کر دینے کا مشورہ ویئے بیستی بجانب ہول کے کاب انسانوں کی اکثر بہت اس بڑھل بنیں کرنی ؟ یا خوجس نز کرنے والے وگ قابل بندست اور موسلانوں کی اکثر بہت اس بڑھل بنیں کرنی ؟ یا خوجس نز کرنے والے وگ قابل بندست اور موسلانوں کی اکثر بہت کو بہشورہ دے گا کہ وہ جود طبی کو باطا ہر بڑا موثر نظر آ رہا ہے ، ترک کرے اور سپاتی کو اپنا کر اسے موثر بنائے ؟

اصولوں اور نظ لوب کو اثر بختے والی چیز در حقیقت انسان کا ایمان اور اس کا شعدی ارادہ و عمل ہے اس جو ہر ایمان علی کے بغیر ہراصول اور ہر نظر یہ الفاظ کے مجوعہ سے زبادہ کوئی حیثیت میں رکھنا۔ برطانیہ کا غیر مخر بری دستور ایک شالی جہوری دستور سجعا جا ناہے ہیکن اس دستور کے میں رکھنا۔ برطانیہ کا غیر مخر بری دستور ایک مثالی جہوری دستور سے محرد الفاظ ملے محمد ملک میں مائے میں کا محمد اور تو ت موجود ہے کہ اگر اسے افرانی ہو ای طرح برطانیہ میں نابت ہو اے اگر نہیں تو ناکا می کا ذمہ دار کوئ فرار باتے گا ؟ دستور یا وہ فرام بادیا ؟ اگر نہیں تو ناکا می کا ذمہ دار کوئ فرار باتے گا ؟ دستور یا وہ فرام بنادیا ؟

کسی نظریہ حیات کی ناکامی اوراس پڑمل درآمدیں ناکامی دد مختلف ہیری ہیں جہیں باہم خلط ملط منبس کیا جا ناچا ہیئے۔ ہم کسی تظام کی ناکامی کا حکم صرف اسی صورت ہیں لگا سکتے ہیں ۔ حب حسب ذیل موالات ہیں سے کسی ایک کا ہوا یہ انبات ہیں ہو۔ (۱) کہا مجربہ نے اسے ناتص اور ناکادہ ناہت کر دیا ہیں ؟

Marfat.com

(۲) کیاانسان کے ترتی یافتہ ملم دشور نے اس کے بیش کردہ اصولوں کوعقل ومنطق کی روسے علط تابت کر دیا ہے ؟

رس کیاانسان نے اس سے بہنراور زیادہ قابلِ مل اصول دریافت کر لیے ہیں ؟ (م) كيا تاريخ كے طويل مفستے راسے فرسودہ اور نا قابل باديا ہے؟ (٥) كياس كي تكل اس منز من ترحي هي كداب صح اور غلط كوچيا بننامكن مني رما ؟ اسلام کے معاملہ میں ان میں سے می سوال کا جواب اثبات میں نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام بخربست دنیا کے دوسرے نظام ہاتے جیات پر ابنی برتری ادرافضلیت تابت کر پہاہے۔اسلام کے مفلسلے بیں وہ کون ساحدیدیا فدیم نظریہ حیات ہے جسنے اپنے نفاذ کی ۱۰ سالہ مدن میں عدل و مساوات اور فلاح وخبر کاابیاقطیم انشان انقلاب بر یا کیا جو ؟ برامنیاز صرف اسلام بی کو حاصل سے کہ وہ ۲۰ سال بک اپنی حقیقی دوح اور تعلیمات کے ساتھ ندصرت نافذ دیا بکہ اسپے نفظہ کمال کو مینجا- دنیا کاکوئی دوسرانطام زمین برایب سینظ کے لیے بھی اسپنے نقطه کال (ldeal) کے ساتھ نا فذہبیں ہوسکاکسی نظر برجبات کی علی از مائٹ کے لیے سال کی مرت کھی مہبی ہے۔ اس ازمائش مدت يس اسلام كاكون ما أصول بإصاليط علط تابن بوا بكرتى نفض اودعيب وريانت بوا بوتووه كياسه ؛ بجرانسان نے كيا في الحقيقت اس سے مبتركوتى دوسرا نظام دريا نت كريليد ، مماى كناب مي اسلام اور دوسرك نظرير بات حيات كاجائزهك كرد كيه جك بي كران اني عفل اب مك جو كه بين كرسى سب، اسلام كے مقليلے بن اس كى حيثيت كيا سب ؟ اسلام كوفرسوده اور ناقابل مل عهراسنے کی بھی کوئی معقول دجر موجود بنیں تاریخی شفائق اس امر کی داضع شہادت مہیا كررب بي كراسلام كوسب بي خوداس كى عامدكرده شرائط كم مطابق دد يبل لا ياكياسم معاشره ين خلانت را شده ك سارى خوبيال ابهراً ين اور اسلام ابني خنبقي صورت مي بهرجاده كربوكيا خلانت راشدہ کے بعد سلانوں کے سیاسی نظام میں جوخرا بیاں پیدا ہوگئ تھیں ہم ان کا ذکر کر میکے ہیں لیکن تم آ بكالراورسادكي المجود خلانت واشده مع تقريبا السال بعرجب حقرت عرب عبرالعزير منصب

خلات پرفائز ہوتے اور امنوں نے موکیت کے سارے آ اُدسٹاکر اسلامی نظام کواس کی اہل دو سے ساتھ دو بارہ نا فذکر نے کا عزم کیا تو پورے معاشرے کی کا بابیٹ گئی۔ اسلامی انقلاب اپنی پوری آب دناب کے ساتھ از سر نو بر با ہوا اور خلافت داست می کا بیٹ گئی۔ اسلامی انقلاب اپنی پوری شابت ہونیا ہے کہ اسلام ناکام نہیں ہوا تھا بلکہ سلمان اور بالنصوص ان کے حکم ال اس برعمل کے معاملہ میں تنابی اور نعقلات شعادی کا فشکا و ہو گئے تھے۔ اہنوں نے ۱۰ سال بعد اصلاح عمل کا عزم کم کیا اور اسلام کو از ایا نور اپنی تھا اور اسلام کا اور اسلام کو اور ایک کو اور ایک کو اور ایک کو اور ایک کو اور اسلام کو اور اسلام کا مور میں اور کو کیا تھا ور اپنی تھا دائے کے اعتبار سے باور و تیا بت ہو اجبا کہ خلافت واشدہ یں شابت ہو جبا تھا دائے ہو اسلامی دیاست شاب نا فذکر ناچا ہا تب بھی یہ اپنی تھا می ترجامعیت اور کا طیت کے ساتھ دو دہل آگیا اور اس کا کوئی اصول میں دور کا طیت کے ساتھ دو دہل آگیا اور اس کا کوئی اصول فرسودہ یا ناقا بی عمل سے نابت نہیں ہوا۔

کی ہو اوراسے معدوم یا نادیخ کے صفحات میں رفوان یا سنے کی دھبسے دوہ اس کے قربب نرکسکے ہول۔ ان حالات بی براغراض کراسلام صرف ۲۰سال جبلا، سراسرمغالطر آدائی ہے بھیقت حرف انی ہے کہ مسلانوں نے اسلام پر ۲۰ سال یک قلیب و ذبان کی پوری مکیوتی کے ساتھ عمل کیا۔ بدازان ان کے سیاسی نظام میں خلل دانع ہوا اور سگار کی صور نیس مؤدار ہوئیں میکن سوال بیسیے كراس بكالأست خود اسلام ك صحت بركيا الزيرا ؟ اور وه كس بنا برنا فابل على عظهرا بكياسلانول کی باریخ برائیس بادت ہوں اور آمروں کی موجودگی آئ صبح اسلام برعل میں انع ہوگئی ہے ؟ کیا ہم یہ عذر پیش کرنے میں خی بجانب ہول گئے کہ چونکہ ہمادے ہاں حجاجے بن یوسف اورش بن صباح جیسے لوگ درمیان ہیں آگتے ہیں اس لیے اب خلانت دانشدہ کا نظام بروستے کا دلانامکن منیں رہا ؟ اخراسان م اور سلمانول کے باہمی رکشنے سے امرار وسلاطین کی کارگرزادلیوں کا تعسلن (Relevance) کیاہے ؛ مسلمانول نے ان سے می نامنی رہنمائی کا زستہ فائم نہیں کیا۔ ایک عام مسلمان كونوان كے نام يه با دہنيں ان كے احكام وفراين كوكبى اس فابل بنيں سمجاكيا كدان كا ذكر كك كما جائے ياكس معامله بين ان كاحواله ديا جاتے اس كے برعكس مسلانوں كا بجير بجي خلفاتے لاشدين ، اكابرصحابركوام اور أتمه ادلعبه امام الوحنيف ، امام ماكث ، امام شافتى اود امام حنبل نيزامام سخاری ، ابن نیمین عزالی، شاہ وال انداوراس طرح کے دومرے مسلم زعار کے امول سے بخوبی واتف ہے کیونکہ بینتضیات عہد بڑی سے آج بھے کی فاریخ اسلام بین سلانوں کو ال کا دہنی درند منتفل كريف اوراسلام كم سائدان كى وابتكى كاتسل فائم ركف سيكبرانتان Relevance رفيق بن-ان کی بردانت اسلام کے ساتھ مسلانول کا دشنہ کھی ایک لمحہ کے لیے منفطع شیں ہوا اور نہ اسلام عصری مسائل سے کنارہ کش ہوا۔ وہ ہر دور بی مسانوں کو زندگی کے تمام معاملات میں کابل ربنائی دیتا بوا آ کے بڑھار ہا۔۔ اس اس اعتراض کا کہ اسسام بسمال سے زائرز میل سکا ابب اور ببلوسے جاتزہ لیجے۔ بیاغراض صرف سیاسی نظام کی حدیک اوروہ مجی جزوی طور ری درسست ہوسکناسپے لیکن مسلمانوں کی عام انفرادی واجماعی زندگی بمیشداسلام کے تا ہے رہی ہے۔ ان کی

اخلاتی، معاشرتی، معاشی بلیمی ، خانگی . ثقافتی اور عدالتی زندگی بین . ـ ـ اسلام بی کا قانون حاری و سادی رہاہی ان کی سیاسی زندگی بھی اسلام سے کمبر سے مان کی اسلام میں مرب اور سیاست تھی اس طرح حبرا نہیں بورے سے سراح بورب میں برین اور ریاست مبرا ہوتے بورب میں برس کی بالادستی حتم برتی توریاست نے مذہب کوانجامی زندگی سے کلیّا خارج کرے لیے الفرادى زندگى بك محدد دكر ديا دياست كے اختيا دات فالون سازى ندېبى احكام د قوانين كے "ابع نررسيت بكولازم كي نسيف نے اسے مذہب كى گردنت سے بالكل أذادكر دیا۔اس كے برعس نوا بادیانی دورسے قبل مکسلانوں کی پوری تا رہنے ہیں ہمیں کرتی ایک شال ایسی مہیں ملتی ہمال کسی بادشاہ باحکمراں نے قانون شریعیت کو کمل طور برمعطل کرے بٹود اپنا وضع کر دہ فانون نافذکر ویا ہومسلمان بادشاہوں نے قانون شراحیت کی خلاف درزی صرور کی سے لیکن اس فانون کومسجد و مدرسم کے حوالے کرکے دہ اس سے بے تنتی بھی نہیں ہوئے ان کی دیا سندں کا فا فرن تربعبیت ہی کا فانون نفاادر زندگی کے تمام معاملات میں عدائتی بیصلے اس کے مطابق ہوئے سنے ان بادشاہوں میں بھی سب کے سب طالم وجا ہرا ورعیش وعشرت کے ولدادہ مہیں سنے ان میں بڑے والدے براے عابار زا برا در منقی و بربیرگاد حکمران مجی گزرے میں ان میں ناصرالدین محود ا در اور بک زیب عالمکیر جیسے با دشاہ میں شامل بیں جوشاہی خزار کو اپنی ذات کے لیے حوام سمجنے ہے ادراکل حلال کے لیے مر بیال منت اور قرآن کی کتابت کرنے سے ان کی اکثر بہت منصف مزاج اور خدا و خلق کا خون ر کھنے والی تھی۔ ان کے کردار پراسلام کا گہرا از موجود تھا اور دہ غیرسلم دنیا کے ہمصر حکم انوں سے بلانتبربست بسترسقے۔ ہم جونکرانیں خلافت واشدہ کے معیار پرجائجے ہیں اس میے وہ ہماری ہوں یں شیجتے منیں میکن ان کا موازنہ بمعصر حکم انول سے اور ان کے نظام سلطنت کا موازنہ و نیا کے دیگر ہمعصر نظاموں سے کیا جائے قران کی پرنیس بالکل بدل جاتی ہے۔ ان حقائق سے داخع ہوجاتا ہے کہ یہ اعتراض کہ اسلام ۲۰ سال سے زائد نہ جل سکا درست منیں سے البتہ برکنا درست ہوگا کہ ۳۰ سال بداست مسلماسے این کی دیا ہی خلافت

را ننده کی سطے پر بر فرار نه رکھ کی لین ہم معترضین کے سامنے انیا بیر سوال دہرا نا جا ہی گئے کہ اگراج اسلام کواس کی هنیق صورت میں نافذ کرنے کاعرم کرایا جائے نواس میں کیا جیز مانع ہو گی ؟ خود اسلام یا ہوس افتذار اور نشتہ حکم افی یں برمست لوگوں کی نیت کا کھوٹ ؟ مستشرقین اود ان کے مسلمان مناثرین کی جانب سے اسلام کی ٹاکامی "کے ضمن ہیں ایب ا دراعتراض به کیا جانا ہے کہ قران اوّل کے اسلامی معاشرے میں سیاسی ، معاشی ، عدالتی ا در معاشرتی ادارے (Institutions) وجورین نراسکے یا وہ اتنی تھوس کی اعتبار نرکرسکے كدان كى بنياد براسلاى نظام حكومت كاكوتى واضع فتصانيجه (٥tructure) سليف آسكنااسلامى معاشره ابنی ساخت کے اعتبارے نبائی طرز کانستگارتی یا نته معاشرہ نصاحب یں نبائی سرار کی جگداب مرکزی حینبن خلیفه کوحال بوگتی تھی۔ تھی تعظیم نوعیت کے اس نظام حکومت بی مملکت کی باک دور فرد دامد کے ہاتھ ہیں تھی جو صحن میحد ہیں بیٹے کر جملہ امور مملکت انجام دنیا. مال غبنمدن تقسیم کرنا گودنرول ا در نوجی کماندون کو احکام و برایات جادی کرنا ان کی دابیدی وصول كرّبا . ان كے استفسادات كا جواب لكھوا أ ، البيس ضرورى دساً فى مهياكريا ـ ان كے خلاف ميكايات کی ماعرت کرنا عام لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنا۔ان کے تنا زعان کا نصفیبہ کرنا ادر نفہی مهاتل بن ان کی رہنائی کرتا۔ عام لوگوں کو بیج مکہ خلیفہ بہک دسترس حال تقی اس سیے وہ مجھی بالعموم لبني بجو ليرسي مسائل براس كى خدمت بين حاضر في اس طرح خليفه كى ذات كو مركزى حيثيبت حال ہوگئی اور تفتيم اختيارات كى سجاتے الزيكا زِ اختيارات كے اس كل نے خودمختار نیم خود مخداراداددل کے وجود کی وابی مددد کر دیں۔ خلفاتے واشرین ہونکہ انہاتی سیا طیرنت، باکباز، بے ادمت ، خدا کا خوت رکھنے داسے سر براہ حکومیت شفے اس بیے ان کے دُور میں سادا کام میں سے کھاک حیلتا رہا لیکن ان کے بعد جدب حکم انوں میں وہ بے فرضی اور کردار کی بلندی د پاکیزگی باقی ندر بی نویه نظام بیوت حکم اداردل پراستوار نبین بردسکاتها، تبزی سے ردبرزوال بوا ادراس بي بهنت سي خرابيال درايس -

یہ اعتراض نا وا تفیدت سے زیا دہ عصبیت برینی ہے ادراس کا اس محرک مغرب کی یہ خواہش ہے کہ انسانی حقوق کے نفتور ان کے حصول کی مخریب ادر فلسفہ جمہوریت کی طرح سابی معاشی اور معاشرتی اداروں کے نقال فردغ کا مہرا بھی اس کے سرباندھا جا سکے درمہ حقیقت معاشی اور معاشرتی اداروں کے نباوی مشکم یہ سے کہ خلافت داشدہ اور بالخصوص معنرت عمرض کے جمدی اسلامی دیاست کی بنیا دیں مشحکم اداروں کی جابی تقین اور بنوامیہ و بنوعباس کے دُورِ حکومریت ہیں ان اداروں کو مزید من بارون موارد

## كتبرحواله

ا۔ الجربکر : محد حیات بہکل مطبوعہ میری لا تمبری لا ہور۔ ۱۹۲۳ء صفحہ ۲۸

٧- ايضًا: صفحه ٢٥

٣٠ أيضًا :صفحر ٥٥٣

٧- ابضًا :صفحہ ٥٥٧

۵- عمر البيان لا بور ا ١٩٤١ وي منزيم عبالصمدصادم مطبوعه البيان لا بور ١٩٤١ وصفحه ٤٠

٣- الضَّا :صفح م

٤. الضّا: صفحه ٥٥١

٨- الصُّا : صفحہ ٥٥٢

٩- الفِيّا: صفحه ١٥٥

١٠- كنزالهال عن- ٥٥ م ٥٠ ١٥٠

الد الفياً: ن ون ١١ ٥٦

١٢- الضَّاء ال ٢- باب نشائل الفاردقُ

١٧. كذاب لخراج: امام الولوسف \_ ترجمه سنجات الله صدّلةي مطبوعه محتدم إغ راه كراجي ـ

## Marfat.com Marfat.com

١٩١٦عصقير ١٩٢٢

ممار الضَّا :صفحه ١٢٠

۵۱ سیاست تسرعید : امام این تیمید مشرحم مولانا محاسمال گود مردی مطبوعه کلام کمینی کوایی

سفحر ۵۸

١١. ايضًا ؛ صفحه ١٠٩

١٠ اسلامى رياست ، سيرالوالاعلى مودودى مطبوعداسلامك بلينينز لميلاد لا بحد ١٩٢٤ع

صفحه ٤ يهم بحواله صبح أناعثني فلعشندي

١٨ يمر النصاب وصفحه ٢٠٥

١٩. الصا: صفر ١٢٥

۲۰. كتاك لخزاج : صفحه ۱۱۹

الإ الفيّا: صفح ١٤٢

٢٢- الضُّاء صفَّى ٢٢

٢٣. عمر الشيخ المستحد ١١٣

١٣٠٠ كتاب الخزاج اصفحر١٣١

٢٥- الويكرين : صفحه ٢٨

٢٩- عمر بن خطاب عصفحر ٢٩

٢٧- الفاردن اشبى نعانى مطبوعه مرمنيه بريكيك كمينى كراجي ١٩٤٠ - صفحه ١١٥

١٠٠٠ كنزالعال : ٥٥٥ عده١

۲۹- اسلامی زیاست : صفحه ۱۲۹

٣٠ كناب الخراج: صفحر ١٢١

٣١- كنزانعال : ن ٥٥ ح ١٥٠٢

56

Marfat.com
Marfat.com

٢٥٤١ - ١٥٥ ع ١٥٥٢

٣٣ - الامامة والسياسة : اين قينيه ج ا ، صفحرام

٣٢- طبقات ابن سعد: ج م ، صفحه ١١١

۳۵۰ کنزانعال : ت ۵ ص ۲۲۸۰

١٣٠ اليدا بيروالهايد : اين كتيرن ، صفحه ١٣٢

عهر الفاروق : شبى نعانى مطبوعه مرمينه بيلتك بادس كراجي ١٩٤٠ و بحواله كماب الخراج

١٣٠- الميسوط : مسرضى مطبوعهمصرا ١١١١ه في ١٢٢ صفحه

٣٩- تهذيب تاريخ : ابن عباكر دمش ومهداه ع ٢ صفيه ٣٠

به الا بحاث البياسير : مهدى محدم بديمطبوعه تطوان ١٩٥١ع صفيراسا

ام - ابضًا ، صفحه ۱۳۲

١١٢ - عمر بن خطاب : صفحر١١٢

٣٧- الفاروق : صفحه ١١٥

١٣٨- الميسوط: ت-١٠صفحه ١٣٥

# اسل كے عطار وہ بنیادی حقوق

اسلامی رہاست بیں شہرلوں کو جن بنیادی مقوق کی ضانت دی گئی ہے ہم ان بیں سے بیان میں سے بیان میں سے بیان میں میں ان مقون کو لینے بین جو بلا المنیاز عفائد تمام شرلوں کو بحیثیت انسان بجساں طور برحاصل ہیں بیدازاں ہم مسلمانوں اور غیر سلوں کے خصوصی حقوق کا حائزہ لیں گئے۔

الشخفظ حان

اسلام کے انسانی جان کو انہائی محترم قرار دیاہے۔ اور ایک انسان کے تس کو نمام اسان ب کا نسل تھم اکر تحفظ جان کی اہمبیت برجس طرح نرور دیا ہے۔ اس کی نظیر دنیا کے غرابی ، اخلانی با نانونی سڑیجر میں کہیں نہیں ملتی ۔ النّد نعالیٰ کا ارتبادے:

مُنْ تَتَلُ لَفْتًا لِعَيْرُلِنْسِ اَوْجَهَا دِينِ الْكَرْضِ مُكَاكِنَّا أَنْتَاسَ جَيْدَعًا لَمُنْ اَحْبَاهَا وَكَاكَنَّا النَّاسَ جَيْبِعًا (المانِ ١٤٠١)

در ص نے کئی انسان کوخون کے بدھے یا زمین میں نسا دیجیدیائے کے سواکسی اور درجہ سے تسل کیا اس نے کویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اورجس سے کسی کی جان بچائی اس نے کویا تمام انسانوں کو ذندگی خش دی ہے۔

سوره بى ارائى مى فرمايا كيا -وَكَا لَثْنَا لِلْاللَّهِ النَّيْ سَحَرَّمَ اللَّهُ الْآبِالْحَقِّ (بَنِي اسرَ آبِيل - ٣٣) اسلامی فالون نے تیل اللہ مذکر وجے اللہ نے حرام کیا ہے گری کے ساتھ"
اسلامی فالون نے تیل بالحق کوچھ صور تول میں محدود کر دیا ہے دا) قبل عمد کے جم مے تھائی دین جہا دین دین تی کی راہ بیں مزاحم لوگوں سے جنگ رجی اسلامی نظام حکورت کو اللہ کی کمنوالوں کومنرازد) شادی تر اور کی مزازہ کا کرالیے کی میں کو اللہ کی کمنوالوں کومنرازد) شادی تر کی راہ بی مرکز نا کی میں ارتباط کی میں اللہ اللہ اللہ اللہ کی بی موت بیل ان کی میں اس مارح کی ہوایات سورہ انعام آیت ۱۵۱ مورہ بقرہ آیت ۱۵۱ اور ۱۵۱ اور مورہ فرقان آیت ۸۶ بین دی گئی ہیں۔ قبل کو اللہ نے ایک ایسا سکی من در اللہ کے خفر باور اس کا متر کم بین میں میں مرز بانے کے بعدم کر جہنم در برم ترا ہے ۔ اور اللہ کے خفر باور اس کا متر کم بونیا بین تھائی کی مرز بانے کے بعدم کر جہنم در برم ترا ہے ۔ اور اللہ کے خفر باور اس کی منز بار ہا ہے۔

وَمِنْ لَيْنَالُ مُوْمِنًا مُنْعَلِكًا الْجَنَا وَكُو جَهَنَمُ خُلِدًا إِنِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَلَّلُهُ عَذَابًا عَظِلَمًا وَالنَّاءِ - ١٩)

" دہ تخص جرکسی مومن کو حیان او جھ کرنتل کرے نواس کی سزا جہنم ہے جس میں دہ ہمبیٹر ہے گاماس پرالند کاغضب اور اس کی نعنت ہے اور الندنے اس کے لئے سخت مذاب مہیا کر رکھا ہے ہیں

قرآن بجید بین مجوک اورا فلاس کے نوٹ سے ادلاد کو نتل کرنے کی مجی سختی سے مما لعت کی گئی ہے۔

یمی برایت موره بنی اسرائیل آیت ۱۳ اور سوره افعام آیت ۱۸۰ بس می دی گئی ہے رعواب بین ارد کبون کو ذیرہ ورگور کرنے کی بنیج رسم موجود تھی۔ اس پر آخرت بین سخنت باذیرس کی طرف اثنارہ

Marfat.com

کرتے ہوئے انہائی غضناک اجہ بی فرایا گیا۔ وَإِذَا الْمُؤَوْدَةُ الْمُؤَوْدَةُ الْمُؤَوْدَةُ الْمُؤَوْدَةُ الْمُؤَوْدَةُ الْمُؤَوْدِ الْمُؤَوْدِ الْمُؤ "اورجب زندہ کارٹی ہوئی لولئی سے بدچھا جائے گاکہ دہ کس نصور ہیں ماری گئی!" اللّٰہ تعالیٰ نے حرف دو سروں کی جان لینے ہی کو قمنوع منہیں تھہرایا بلکہ انسان کو خود! بی کی جان طاکت ہیں نہ ڈوالنے کا بھی حکم ویا ہے۔ اور اس طرح خود کئی کا داستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وکا تَنْتُنْ کُوُا الْنُسُنَکُمُدُّ (النَّا فُروِدِ)

وکا تَنْتُنُوُا الْنُسُنِکُمُدُّ (النَّا فُرودِ)

"اور اپنے آپ کو قبل مذکر دیا۔

حرمت مان کے بارے بی فرآن کے ان واضح استکام کے بنداب نبی اکرم کے ارشادات اور آب کے عہدمبارک کے جندوا تعات ملاحظہ کیئے۔

خطبر جنزالوداع بس آب في فرايا:

" بوگوا تهادسے نون دمال ادر عزیں ایک دوسرے برقطعاً سرام کردی گئیں ، عیشہ کے لئے ان جبزوں کی سرمت ابسی ہی ہے عبسی آج نهادے اس دن کی ادراس ما و مبادک دذی الحجری کی سرمت اس منظر دیکری میں ہے ۔ خبردار! ابیا منہوکہ تم میرے بعدایک دوسرے کی کردن مادنے گئو، اور کفاد کے ذمرے بین شامل ہو مبادی الحدایک دوسرے کی کردن مادنے گئو، اور کفاد کے ذمرے بین شامل ہو مبادی الحدای کہ داؤد، نائی ، منداحمدی

بعدازاں آب نے ابنی اس نصبحت برعمل کی ادلین مثنال بیش کرتے ہوئے فرایا:
«زما نہ جا ہلریت کے سادے خون اب کا تعدم ہیں۔ بہلا اُتقام ہے ہیں کا تعدم فرار
دہا ہوں مبرے ابنے خاندان کا ہے۔ دہ یعرب الحادث کے دو دھ بیتے بیٹے کا
خون سے بنی فریل نے مار ڈالا تھا اُب میں معاف کر تا ہوں؛

(مجادی، ابودادُد، نسایی، منداحد)

حفنورسنے ایک بارارشا دفرایا:

کسی سلمان کے قبل کے مقابلے میں بوری دنیا کا دوال خدا کے نزدیک کوئی جینیت نہیں دکھا دسلم اورخون عرف سلمان " ہی کا محترم نہیں " خدا کے ہر بندے کا خون محترم ہے۔ کسی سلمان کے یا تھے۔ اگر ذمی کا نون ناحتی ہوجائے تواس پر جنت سرام ہے۔

ر جس نے کسی فرقی کو قبل کیا ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر جزّت سرام کر دی' ہنائی)
سنجس نے کسی معابد غیر مسلم کو قبل کیا وہ تھی جزئت کی خوشبو تھی مذموز کھے سکے گا' رنجاری)
ایک مزنبہ کسی عزوہ بیں مشرکون کے جند نیجا ڈبی اگر ہلاک ہوگئے ۔ آپ کوسخت در نیج ہوا ربعن صحابۂ نے عرض کیا یہ تومنٹرک بیجے متھے۔ فرایا :

و مشرک بیج بھی تم سے بہتر ہیں۔ خبردار ابجوں کو قبل مذکر دیے دار ابجوں کو قبل مذ کر در سرحان خدا ہی کی فطرت بر بیدا ہموئی ہے یہ دمندا تھد، حصرت ابن عباس کی دوایت ہے کہ تہد نبوگی میں ایک شخص کی لاش می مگراس کے قاتی کا بہتہ مذہ پلار آنحصرت ارضی کے عالم میں خطبہ دیا اور فرمایا :

"اے اوگو اکیا بات ہے ؟ مبرے موتے ہوئے اومی نسل کیا جاتا ہے اوراس کے
ان کا بند مہیں جینا ۔ ایک آدمی کے قسل براگر اسمان و زبین کی تمام مخلوق بھی تفق
مروجائے تو اللہ تعالی ان سب کو سزاد ہے بغیر مذہبورٹ کا " رطبرائی )
ایک عزوہ میں ایک عورت ہاک مرکئی ۔ آب نے اس کی لائن دیجہ کر کہا ا
دادہ ایہ تم نے کیا کرڈالا ؟ برتوجینگ کرنے والوں میں شامی مذہبی ۔ جائی مالد منا

اسلام بیں انسانی جان کی حرمت اوراس معاملہ بیں اسلامی حکومت کے طرز عمل کا صبح اندازہ بہیں نے مگر کے موقع برعفو عام کے دافقہ سے ہوتا ہے۔ کفاد کی جبتیت جب کا حملہ اور کی دہند کی اسلامی دباست کا دجود مٹانے کے در ہے دہے ، ان کے ساتھ ایک

حلااً ورملک کے فرجین کا ساسلوک کیا گیا۔ جنگ بدر ہیں حصرت ابو کبر کی اس رائے کے تقابعے میں کہ تندیوں کو فدید ہے کر چھپوڑ دباجائے حصرت عرزی کی اس رائے کو تا پیدا لہی حاصل ہوئی کرانہیں نہ تنہ کی اس رائے کو تا پیدا لہی حاصل ہوئی کرانہیں نہ تنہ کیا جائے۔ اس موقع برید آبیت نازل ہوئی:

المن بی سے سائے یہ زیبا بہیں کہ اس کے باس قیدی ہوں جب تک کہ دہ زبن بیں وشمنوں کو اچھی طرح کجیل مز دے تم لوگ وشیب اسے فا مَرے جا ہتے ہو حالانکہ اللہ کے بہیں نظر آخرت ہے اور اللّه نمالب اور حکیم ہے۔ اگر اللّه کا فوشتہ بہلے منہ لکھا جا جبا ہتر ا توج کچھے تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاواش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی یہ رالانفال ۔ ۲۸، ۲۸،

اب نتے کمری معورت ہیں ہو بحد کفار کی بورٹین بدل گئی۔ ان کی رباست ختم ہوئی اس کے حارجانہ کردارا در کفار کی حلاا دروں کی جنٹیت کا بھی خاتمہ ہوگیا وہ مفتوحہ علاقے کے ہا شدوں کی جنٹیت کا بھی خاتمہ ہوگیا وہ مفتوحہ علاقے کے ہا شدوں کی جنٹیت سے خود اسلامی رباست کے زیر اِقتدارا گراس کے شہری بن گئے۔ اورا لید تعالی منشا مرکے مطابق صاغرین ہیں شامل ہو گئے۔

حَتَى لِغُطُوا الْمِحْزِيدَةَ عَنْ يَدِرَقِهُمْ طَعِرُوْدِتَ (التوبية ١٢٩)

ران سے لڑوہ بہاں بک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزید دیں ادر بھیوٹے بن کر دہیں۔ ب اس سے صفور سنے جو الند تعالیٰ کی طرف سے نتح مکہ کی بشارت با جیکے تھے ، اسلامی دبارت کے سربراہ کی میٹین سے نتح کا مرا کہ کمل ہونے سے تبل ہی عین صالت جنگ ہیں ابنی ربارت کے سنے شہرلوں کی مضافلت جان کا غیر معدلی اہمام کیا۔

کم حفود کے جانی دشمنوں اور اسلام کے کوٹر مخالفوں کا گڑھ تھا۔ بہاں وہ لوگ آباد تھے جہنوں سنے ندم برآپ کی راہ بیں کا نئے بچھائے۔ آب کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی آذبیس دیں۔ آپ کو تبین سال مک شعب ابی طالب بیں محصور رکھا۔ آپ کے قتل تک کے منصور کی آذبیس دیں۔ آپ کو تبین سال مک شعب ابی طالب بیں محصور رکھا۔ آپ کے قتل تک کے منصوب اب ہجرت کرکے دینہ پہنچے تو یماں مجی چین سے رز بیٹھنے دیار مرینہ کے منصور کی اور بیاں مجی چین سے رز بیٹھنے دیار مرینہ

## Marfat.com Marfat.com

برباربار حملہ آور بوئے، جنگ بر، جنگ اُحدا درجنگ اِمواب بیں آپ کے متد دحا آماد در کوشہ بیرکر دیا اورخود آپ فرجی نفری کیا۔ آپ کے جوسا تھی کمرسے بجرت کرکے بین، شام ، جنش اور نمید کئے ، دہاں بھی ان کا بیجیا نہ جبورا اور خورا ۔ فتے کمر کے وقت آپ کے بچا حصرت جمزہ نا کا آپ دختی، نمید کئے ، دہاں بھی ان کا بیجیا نہ جبورا اور خور میں ابوجہل جھنوان بن امید، کوب بن نربیرا در ان ہی ایک بدکم جیسے سینکر وں وشمنان اسلام شرمیں موجود تھے بعدور آت ان سے ان کی ایک ایک بدی کا بدلم جیانے بر فاور سے لئی آپ نے قدرت انتقام کے بادجود ان کی جان نمشی کے لئے فوج کو جسب زبل احکام جاری گئے :

١١) جوتفص مهم بار مينكب دسيداسي قسل مذكيا ماسير

١٢) يجتنف خارز كعبرك اندرة بن حات است مثل ركباحات -

رس جونخص الدسفيان كے كھريس داخل بوحات اسے فتل مذكيا حاتے۔

دم، بوتفس این گری بیدرب است قل مذکیامائے۔

ره) جوتفی علیم بن مزام کے گھریں بیٹے جائے اسے نال مذکبا جائے۔

۲۷) مجاگ جائے دالے کا تعاقب ٹرکیا حیائے۔

(٤) زخمي كوفتل مذكيا حاسك

نتے بکہ کے لبد حب خامر کھیہ کے سامنے ہوگوں کا اجتماع مام ہوا آد آپ نے اُن سے خطاب کرکے ڈرایا:

> ا مانتے ہو! میں آئے تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں !" مجمع سے ادازائی -

در آب تنرلیب محما کی بین ا در تشرلیب محما نی کے بیٹے بین یک معضد رسنے جوایا فرمایا :

" تم برأج كوني كرفت نبيل - جاوًا ج تم سب أزا و بوعظ

کمرین اکپ سنے عفو و اصان کی جو عظیم شال قائم کی دہ بعد کو اسلام کے قانون جنگ کا ایک اہم باب بن گئی۔ اور ضلفار داشدین کے دورین شام ،عراق ،مرھر، ایران اور دوم ہیں جنی فق کے بعد قتل و خو فریزی سے اسی طرح گریز کیا گیا یحفزت ابو بکرمن، معزت عربز، حفزت عنمان اور حفزت علی سنے اپنے کمانڈروں اور گورزوں کو اس ملسلہ بیں ہج معزت عائی اور حفزت علی سنے اپنے کمانڈروں اور گورزوں کو اس ملسلہ بیں ہج مدایات جاری کیں ان کی تفعیلات برنگاہ ڈالنے سے صاف محدوس ہونا ہے کہ ان سب پر نتے مدایات جاری کھی اور کو موجود ہے۔

المستحفظ ملكبيث

اسلای راست بین البی تمام نجی اطاک جوجائز ذرائع سے حاصل تندہ ہوں ہجن سے ترریب سے مقرر کردہ نمام حقوق د داجیات متلاً ذکو و دصدتات ماں، باب ، بیوی ، بیوں،

Marfat.com

عمائی، بهنوں اور دو مرسے قربی عزیزوں کی کفالت کے مصادف ، حقوق وراثت حقوق ہیں و مظامی امور افر ور مرسے نفقات دواجبات اوا کر دیئے گئے ہوں اور ملک کے دفاع ، انتظامی امور افراح عامہ کے مفدولیں یا مزکا می حزور بات مثلاً جنگ ، فیط ، سیلاب ، زلز ندا در دبا دغیرہ سے فلاح عامہ کے مفدولیوں یا مزکا می حزور بات مثلاً جنگ ، فیط ، سیلاب ، زلز ندا در دبا دغیرہ سے فیلاح عامہ کے ما مکر دوستقل اور عارضی نوعیت کے مکسی بھی اوا کئے جا جی ہوں نیز جنب حرام اور ناحبائز مشاغل یا کا روبار میں حرف ندگیا جارا ہو حکومت کی مداخلت سے نطعی مخفوظ ہوں گئی اور ان سے منعلق مالک کو حسب فزیل حقوق حاصل ہوں گئے :

دلی استعال اور تصرف کاحی دب ، مزید نقع کمانے کے لئے کاروبا دہیں لگانے کا حق ۔ د سے ، انتقال ملکبست کاحن (د) تخفظ ملیست کاحن ۔

> نران كريم كا واضع حكم ہے -وكان حسك قرا الكرب نبتك كريا أياطل (البقري - ١٥٨)

(ا درنم باطل طرب سے ایک دومرے کے مال نہ کھاد)

عکومت کو اگرکسی کی ذاتی ملکیت ، انجاعی مفاد کے تنجیت اپنے تبعنہ میں بلینے کی صرورت میں تاریخ کر اگر کسی داتی ملکیت ، انجاعی مفاد کے تنجیت اپنے قبیعتہ میں بلینے کی صرورت

یر میائے تو دوہ مالک کی مرضی سے معروف معادمتہ اداکر کے اسے حاصل کرے گی۔

بطنور نے مربنہ بین سیر ٹری کے لئے جو زمین متحب کی وہ دو نیم بی ملکبت تھی اسوں فی اسوں سے اپنی افتا دہ زمین بلا نیمت دینے کی بیش کش کی گرصور نے اس کی نمیت کا تخبیہ لکوا با اوراس در اس کی نمیت کا تخبیہ لکوا با اوراس در نہیں کا مام نفرح سے مطابق معادمنہ دے کر بیر زمین حاصل کی میں۔

جنگ بونبن کے موقع برآئی نے صفوان بن امتبرسے ذربین حاصل کیں۔ اور جب اس استی کما اغتید با با محکد ؟ کیا بلا معاد صند لینے کا ادادہ ہے ؟ آئی نے نر ایا منبی بُلْ عَارِقِیا یَّ مَعَمُونَا نَدُ "بر مسلمار بن اندر جوان بن سے صالح ہوں گی ان کامعا دھنہ دیا جائے گا ہے

ناسى الديوسف ، كتاب الخراج بي فرملت بين :

المام ر ملومت کو بیری حاصل منیں ہے کہ وہ کئی نابت شدہ قانونی حق کے

بنیرکی شخص کے قبضے سے اس کی کوئی چیز لکال لئے ملا۔
خطبہ حجۃ الوداع بیں نبی سلی اللّه علیہ دسلم نے حرمت جان کے ساتھ حرمت مال کے
بارے بیں جو کچھ ارشا و فرمایا ہے وہ بہلے ہی انگاہ سے گزرجیکا ہے بخفظ ملکبت کے حق کی
اہمیت کا اندازہ اس صدیت سے کیجے:

ر ہوتی ایا مال ہجانے ہیں مادا حائے وہ تہدیہے ۔ دہ ہواری) سے منظم الرو

اسلامی ریاست کے سرشری کا ایک اہم حق بیر ہوگا کہ اس کی عزت وآبرد کا تخفظ کیا عالی ریاست کے سرشری کا ایک ایک ایک می می میں مواع میں حفور نے حان وہال کے ساتھ ہی حرمت آبرد کا بھی حکم دیا ہے۔ تران مجد میں اللہ تعالیٰ کا ارشا دیے:

كَا بُنَا الذِينَ المَنُوا لِكَيْنَ خَرَقُومُ مِنْ قَوْمَ عَنْ اَنْ يَكُولُوا خَيْراً مِنْ الْمُولِكُولُوا الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بِالْاكْقَابِ (الحجرات-١١)

"اے اوگو اج ابان لائے ہو، ندمر و درمرے مردوں کا غداق اڑا ہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور مذعور ہیں ودمری عور توں کا مذاق اڑا ہیں، ہوسکتا ہے کہ رہ ان سے بہتر ہوں۔ اور مذعور ہیں ودمری عور توں کا مذاق اڑا ہیں، ہوسکتا ہے کہ رہ ان سے بہتر ہوں۔ ابیں ہیں ایک ودمرے پرطعن مذکر واور مذابک دومرے کو مُرے القاب سے با دکرو ہ

دُلاکینتُ بَعَضُ کُرُکِینَ الله المحمولات ۱۲)
" اور نم ایک ورسرے کی برائی بیجم نیجے بیان مذکروئے،
ای آب می مزید فرمایا گیا ۔
ای آب میں مزید فرمایا گیا ۔
الجست نیزا کے نیزا مین النظان اِت اکٹون النظان اِت النظان النظان النظان النظان کیا ہ ہوتے ہیں "
برت مکان کرنے سے برمیز کیا کر وکہ بیض کمان کیا ہ ہوتے ہیں "

ابن کی گفتگویں برزمانی سے بھی تنی کے ساتھ دوکا گیا ہے۔ لایجُبُ اللّه الْجَهُر بِالشَّوْعِ مِنَ الْقَوْلِ اِلْاَمْنُ ظُلِمَ (المناع مهر)
"اللّه الله الله که اومی برگونی بر زبان کھولے والا برکہ کسی برطلم کیا گیا ہو۔ اس
ایس بی جہاں برگونی سے منع کیا گیا ہے وہاں ظالم کے خلاف بھر لوپراً واڈ اٹھانے کی اجازت مجی
وی گئی ہے۔

قَلْ لِلْنُوْمِتِ بِنَ لَغِضُّوْا مِنْ اَبْصَادِهِ مِنْ مَرِّحَدُّ فَكُوْ اَنُورُ جَهُمْ (النور - ۳۰) "اسے نبی امومن مردوں سے کہو کہ ابنی نظر میں بجا کر دکھیں اور ابنی شرکا ہوں کی حفاظت کریں "

وَ اللَّهُ و " اوراس بي إمومن عورنول سنه كهردوكم ابني نظري بي كرركيس اور ابني ترمكامول كي حفاظت كري "

ان آبات میں دیکھنے مسلمانوں سے براہ داست خطاب میبیں ہے بلکہ بہرایات صفور کے فرابعہ دی جا دہی ہیں یہ کامطاب بیہ ہے کہ جال مسلمان ان بر فردا فردا عمل کریں دہاں اسلای دباست میں ان برغل در آمد کی نگرائی کرے ۔ اور جہاں کہ بیں ان کی خلاف در زی ہو دہاں ان کا مُوٹر انسان میں ان برغل در آمد کی نگرائی کرے ۔ اور جہاں کہ بیں ان کی خلاف در زی ہو دہاں ان کا مُوٹر انساد کرے ۔ گوبا دیا سے کہ دہ اور کے کہ دہ اوگوں کی عربت دا بردے کے فیا کا بورا انتہام کرے در فراح نے کہ دہ فواح ن کی عربت دا بردے کے فیا کی اور انتہام کرے در اور کے کے دو کو انسان کی جہائے سے دو کے ۔

نی صلی الندعلیدوسلم فی اینے متعددار شادات میں لوگوں کو بلا وجر ماد نے بیٹینے ادران کی توجن و تربی الکی متعددان کی توجن و تدبیل کر سفے متعدد کیا ہے۔ ایک بارانیٹ سفے فرط یا :

مسلمان کی بیشت محترم ہے راس کی بیاتی منبی کی جاسکتی ) إلا برکہ اس نے سزا کے نابی ترم کیا ہو۔ حس نے بلا درج کسی سلمان کو مارا النّد تعالیٰ اس پرسخست غضنب ناک ہوگا۔ " رطبرانی) ر اگرکوئی شخص کسی سلمان کی حایت ایسے موقع پر دنیں کرتا جمال اس کی تدبیل کی جا بت جاری ہوا دراس کی عزت برحملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حا بت ایسے مواقع پر منیں کرتا جمال وہ اللہ کی مدد کا خوا ہاں ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی سلمان کی جمایت ایسے مواقع پر کرتا ہے جمال اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہوا دراس کی تذبیل د تو بین کی جا دی ہو تو اللہ عزد حبل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جمال وہ جہاں وہ جہاس وہ جہاس ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے یہ رابوداد در)
ایک اور حدیث میں آت نے فرما ہا:

مسلانوں کو مادیرہے کی ہے جونی یا آبرد دین کی ہویا کوئی اورظلم کیا ہوتو وہ

ائی معان کرا ہے آس دن سے پہلے جب مذرد بید بیبیبہ ہوگا مذال و زر البشہ

نیک عمل اس کے بیاس ہوگا جرہے لیا جائے گا۔ اس ظلم کے موافق ۔ اوراگر نیک

علی مزہوگا تو مظلوم کی برائیاں ہے کر اس پرڈوال دی جائیں گی " دبخاری )

حفور نے کسی کی ہے عزنی کو بدتر بن زیادتی خار کرنا ہے ۔ والبوداور)

مرین نہیں خاموں کو رخصت کرتے وقت امنیں میہ دایت دیا کرتے ۔

مسلانوں کو ماریر ہے کر انہیں ذلیل و خوار مذکر نا مسلانوں کو ماریر ہے کہ کرانہیں ذلیل و خوار مذکر نا مسلانوں کو ماریر ہے کرانہیں ذلیل و خوار مذکر نا مسلانوں کو ماریر ہے کرانہیں ذلیل و خوار مذکر نا مسلانوں کو ماریر ہے کرانہیں ذلیل و خوار مذکر نا مسلے

ہمک عزت کے معاطم ہیں اسلام کا اصول ہیں ہے کہ معاشرہ کا ہرفر دعزت وارہے نواہ
اس کا مقام دمنصب اور ہالی جنگ ہے ہی کیوں مزہو۔ بینی اسلامی فافرن ہیں کسی کوئیک عزت
کا دعوی پیش کرنے وقت بیٹ ایمن کرنے کی مزورت بنیں ہے کہ وہ صاصب عزت ہے اور معا
علیہ کے فعل ندابل سے اس کی عزت کو واقعی شر لگاہے۔ اسی اصول مساوات کی بنار پر حفرت عرف
نے دائی معرصزت عرف بن العاص کے بیٹے محد بن عرد کو اس ہوم میں ایک معری سے پڑوایا کہ

تعفظ آبروہی سے متعلق مصرت عرائے در بی نسل کے دددا تعات ہوئے لیکن آب نے دولوں ہیں نصاص کو ساتھ کر دیا ادر ہا تل کو کو کی سزا نہیں دی ایک واقعہ ہیں بنی ہزیل کے کمن خص نے اپنے میز بان کی لراکی پر وست درازی کی ، اُس نے بھر کھینے مارا جس سے اس کا مجربہ طل کیا ۔ آب نے میز بان کی لراکی پر وست درازی کی ، اُس نے بھر کھینے مارا جس سے اس کا مجربہ طل کیا ۔ آب نے فیصلہ دیا ۔ برنسیل الہی ہے اس کی دبت نہیں ہوسکتی ہے ۔

دوسرا وانتربیہ کد دونوجوان ایک دوسرے کے بھائی بنا دیرجبلاگیا ۔ اور دوسرے کو اپنے کا کی بہاد پرجبلاگیا ۔ اور دوسرے کو اپنے گھروالوں کی دیجہ بھال پر امور کر دیا ۔ اس نے ایک دات کسی بہردی کو اپنے بھائی کی بیری کے ساتھ قابل اعتراض حائت بیں دیجھا تو اسے تنل کر کے عرباں لاش داستے بر فوال دی ۔ میری بیود اور سنے حضرت عرض کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو امنوں نے نوجوان کا بیان کس کر کہا اللہ اللہ شرے ان سلامت رکھے "اور بہودی کے خون کو دائیگاں قراد دیا ہے!

حفرت منبرہ بن شعبہ گورنر بعرہ پر زنا کی تنبیت لگانے دائے دالے بین افراد پرحفرت عرائے صور نندن مبادی کی اور ان کے کوٹیے لگائے گئے بلا

حدرت البرموسی اشعری فی ایک تخص کو ال عنبمت بین زیاده حقد طلب کرنے بر ۲۰ کود سے گوائے ادراس کا سرمند وابا - وہ بیدها مدینہ بینجا بحصرت عربی ابنی ہے ہوتی کی تکایت کی ۔ آپ نے بحربی کم بھیجا ساگر تم نے بربات ہوگوں کے سامنے کی ہے تو بین نمبین تسم دلا ا بوں کہ اسی طرح لوگوں میں بیجھے کر اسے برلہ دو۔ اور اگر خلوت بین ایسا کیا ہے تو خلوت بین برلہ دو۔ اور اگر خلوت بین ایسا کیا ہے تو خلوت بین برلہ دو۔ اور اگر خلوت بین ایسا کیا ہے تو خلوت بین برلہ دو۔ اور اگر خلوت بین ایسا کیا ہے تو خلوت بین برلہ دو۔ اور اگر خلوت بین ایسا کیا ہے تو خلوت بین برلہ دو۔ اور اگر خلوت بین ایسا کیا ہوئی میں مربی میں میں برائے بہت سمجھا یا کہ معات کردے گردہ منہ ما نا ان تر البریوسی بربر عام مدار دیتے بہتے دورا

تواس نے اسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا ''اے اللہ بیں نے اسے معاف کر دیا ۔ اللہ تا کہ معالیہ بی اسلام کا مزاج کہاہے باس کا اندازہ سورہ النور کی ان آیات سے کھنے جن بیں اُم المومنین حصرت ماکٹ پر بہتان تراشی کی خت مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی باکدامنی کی شہا دت دی ا در سلمالوں کو افترام پوازی اور الزام تراشی سے 'بجنے کی تاکید کی ان آبات کا ترجمہ طاحظہ ہو:

ر ہوبوک یہ بہنان گھولائے ہیں وہ نہادے ہی اندر کا ایک ٹولر ہیں۔ اس دانعہ کو ابنے ان بن نرر مجھو بلکر یہ بھی تھا دیے گئے جبرہی ہے جس نے اس میں جناحقہ الا اس نے انا ہی گاہ میں اورجس تخس نے اس کی ذمرداری کا براحقداب سرليا اس كے التے نوعذاب البم مے رس دنت تم لوگوں نے اسے كمنا تھا۔ أسى دنت کبوں مزمومن مرودن اور مومن عورتوں نے اپنے آب سے نیک گان کیا اور كيون دكهردباكر برمريج بهنان بسے ؟ ده لوگ جارگواه كيون مذلائے ؟ ابك ره گواه منیں لائے ہیں، الند کے نزویک دہی جوتے ہیں۔ اگرتم توگوں میرونیا اور النحن بس الله كانفل اوردهم وكرم منه جونا توجن باتون مين تم بر كف تص ان كى بإداش من برا عذاب تمهيس ألبتا ر ذرا غور كرد، اس دنت تم كسي شخت غلطى كررب منے الجي جبكر تمهاري ايب زبان سے د دسري زبان اس جبوت كوليتي حلى حا رى كفى ادرتم اين مندس وه كيهك جادب منع حس كمتعلق تمين كونى علم نه تھا۔ تم اسے ایک معولی بات مجدرے تھے حال کر الدکے نزدیک بر ٹری بات تھی کیوں نداسے منتے ہی نم نے کہر دیا کہ ہمیں الیی بات زبان سے نکالنازیب منبي دنيا رسجان الله إبرنوايك بهتان عظيم سبط- الندتم كونسيت كرناب كه النده تصى البي حركت مذكرنا اكرتم مومن بور المدتمين صاف مهاف بدايات دتبا ہے۔ وہ علیم دمکیم ہے ۔ جولوگ جاہتے ہیں کدایمان للے والوں کے گروہ

ين من سيليه وه ونيا اوراً نزت مين در دناك سراكيت بين " دانور- اا ما ۱۹ تران بى بول توسر فردكى عزت واكرد كے تحفظ بر زور دیا گیا ہے لين ناموس خواتين كى حفاظت كے التے توغيرمولى انداز فہمائش اختيار كيا كيا ہے رسورہ النورى بس رماياكيا ؛ " جونوك باك ابن ، ب خبر موی عورتوں برتہنیں لگاتے ہی، اُن بر دنیا اور المخرت میں لعنت کی گئ اوران کے لئے بڑا عذاب سے - دہ اس دن کومعول مذ عائمي جبكران كى ابنى زباني ادران كے لينے باتھ يا و ران كر تو توں كى كواہى دیں سکے اس دن الله انہیں وہ بھرلور بدلہ دھے گاحی کے دہستی ہیں۔ اور امنين معلوم برحائے گا كسالندى عن ہے بيے كو يے كردكھانے والا يوا آنور الا والا يا برامنی برابات کاننجر ہے کہ سمانوں کی تاریخ بن ظلم وستم درجبر و تشدد کی مقدد داشانوں کے تاریخ بن ظلم وستم درجبر و تشدد کی مقدد داشانوں کے درمیان میں کہ درمیان میں کہ درمیان میں کہ درمیان کوری واقعر نہیں ملناحی بین کسی حکمران نے ابینے مخالفین کوریر کرنے کے سلنے ان کی بہوبیٹیوں اور مادس بہوں کی بے حرمتی کی مور ٣- تى زندگى كالحفظ اسلامی ریاست بین شروی کی نجی زندگی کو کمل تخفظ فراہم کیا گیا ہے اور گھروں کی جارد بواری کو ایک محفوظ فلعدی تیبیت دی گئیسے عب بی مانعلت کاکسی کوش بنیں۔ قرآن مجبد يَّا يَهُ النَّذِينَ أَمَنُوا لَاسَتَ نَحُولُوا بِيُوتَا عَيْرَيْبِيونَ كُمْرِحَتَى تَسْتُنَا لِوُاوَلَّـُكِوْا عَلَى اَهْ لِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ يَعُنُو كُمُ لِعَلَكُمْ لِعَلَكُمْ لِعَلَكُمْ لِعَلَكُمْ لِعَلَكُمْ لِعَلَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ الْعَلِيمُ لَلْعُلِكُمُ لِعَلَكُمُ لِعَلَكُمُ لِعَلَكُمُ لِعَلْمُ لَعَلِيمُ لَا عَلَيْكُمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلِيمُ لِللّهُ عَلَيْكُمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعِنْ اللّهُ لِعَلْمُ لْعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمِ لِعِلْمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلْمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلْمُ لِللْعُلْمُ لِللْعُلِمُ لِللْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِللْعُلْمُ لِللْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِللْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِللْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْع تُنْ الْمُعْلَوْهَ الْحَتَى لِمُؤْفِدَ لَا لَكُولُولُ الْمُعْلِلْ لِلْمُ الْمُحِولُولُ الْمُولِدِ ١٢٠.٢١) "أسے اوگذ! جو ایمان لائے مو استے کھروں سے سوا دومرے گھروں بی داخل مزہوا کرو جب بک که گفردالون کی دمنا مذی او اور گفردالون برسلام نه بینج لور بهطرافیر تنهاد ایم بنیز ہے۔ توت ہے کہ تم اس کاخیال دکھو گے۔ بھراگر دیاں کی کورزیاد تو داخل بزہوجب بک کہ تم کو

اجازت مذوب دی جائے اور اگرتم سے کہا جائے کہ دالی جلے جاد تو والی ہوجا دُر بر نہارے سئے زیارہ باکیزہ طرلقہ ہے ؟

نبی سلی النّد علیہ وسلم نے خود اپنے گھریں بھی اُدا ذیا دستک دے کر داخل ہونے کی مارین فرائی ہے۔ کہ داخل ہونے کی مارین فرائی ہے ناکہ ماں بہنوں اور بیٹیوں برائیں حالت بین نظر مزیر سے جس بین نظر برانا براخلاتی کے زمرہ میں آتا ہو۔

رد تہادے کے جگہ در ہوں اور جن بی تہادے فائدے دباکام باک کوئی جیز ہو اض ہوجا کہ جو کسی دفاتر،
کے دہنے کی جگہ در ہوں اور جن بی تہادے فائدے دباکام باک کوئی جیز ہو ان جگہوں بیں دفاتر،
بلک عمادات، ہو ل، سرائے ، فہمان خانے ، ودکا نیں اور عادس وغیرہ شا ل بیں ۔ گھروں بی بلا
امبازت داخل نہ ہونے کی بدایت کے ساتھ ہی سلمانوں کو بہدایت میں کی گئی کہ وہ دوسروں کی نجی
زندگی بی زیادہ وخیل نہ ہوں ۔ گھر میں آنے کی اجازت کا مطلب میر نہیں کہ بیں دھرا وہے کر دبیں
مرفی دیں اور صاحب خانہ کو اپنے گھر میں تھی ابنی مرضی اور بردگرام کے مطابق وفت گزاد نے کا
موزنوں دیں اور صاحب خانہ کو اپنے گھر میں تھی ابنی مرضی اور بردگرام کے مطابق وفت گزاد نے کا

النَّا يَبْنُهُا الَّذِيْنِ أَمَنُوا لَاتَ دَحُلُوا بُيُونَ السَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤُذَ تَ الْمُعْوَا لَهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رو المعان المرد المرا المرد المان الله من المرد الما المرد المرد الما المادت مذجل الماكرد المحالية المرد المحالية المرد المحالية المرد ال

می دوسرے کے گھریں واغل ہونے اور دہاں سرف بقدرم زورت وقت گزارنے کے

سلیدین ان برایات کے ساتھ میر بھی فرایا گیا کہ اگر دروانہ ہے کوئی جبز لینی ہوتو بردہ کے بیجھے سے مانگور

وَاذَاسَالُتُمْوُهُنَّ مَنَاعَافَتَلُوهُ مَنْ مِنْ وَدَآءِ عِجَابِ الاحتلاب ٢٠٥)

المُن بریوں ہے اگر نمہیں کچھ مانگنا ہوتو بروے کے ججے ہے الکاکر دئا اسی طرح کھردں بین اکسی بھانگ ہوتو بروے کے ججے ہے الکاکر دئا اسی طرح کھردں بین اکسی بھانگ سے منح کیا گیا ہے یعفوڈ کا ارشا دہے کہ کوئی شخص کی کو گھر میں جانتے دیکھے اوراس کی انکھ بھوڈ دسے نواس پرکوئی مواخذہ منہیں ۔ اکپ نے دو مرے کاخط برشے یا برشے وقت اسے تنکھیوں سے دکھنے کی بھی ممالفت کی ہے ۔

ماخط برشے یا برشے وقت اسے تنکھیوں سے دکھنے کی بھی ممالفت کی ہے ۔

قرآن نے ایک شہری کے گھرکو بیرونی ماخلت سے محفوظ کرنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بیٹا کی بھرہ یعنے اور کھوج کر بدمی بینا کہ بھی کی ہے کہ دو ایک و در مرسے کے واڑ ٹولنے نے ، نجی معاملات کی ٹوہ یعنے اور کھوج کر بدمی بینا کہ بھی کی ہے کہ دو ایک و در مرسے کے واڑ ٹولنے ، نجی معاملات کی ٹوہ یعنے اور کھوج کر بدمی برشے دستے سے بینے اور کھوج کر بدمی بینا کہ دو میں دو مرسے کے واڑ ٹولنے نے ، نجی معاملات کی ٹوہ یعنے اور کھوج کر بدمی برشے دستے سے بینے اور کھورے کر بدمی برشے دستے سے بینے اور کھورے کر بدمی برشے دستے سے بینے اور برکوریں ۔

وَلَهُ تَجَسَّنُوا وَلَا يَغْتَبُ لَنِفُ كُمْ لَعِنْهَا ۗ أَيُجِبِّ أَحَدُكُمُ لَكُمْ لَكُمْ لَعُنْهَا ۗ أَيُجِبِ أَحَدُكُمُ لَكُمْ لَكُمْ لَعُنْهَا ۗ أَيُجِبِ أَحَدُكُمُ لَكُمْ لَكُمْ لَعُنْهَا ۗ أَيُجِبِ أَحَدُكُمُ لَكُمْ لَكُمْ لَعُنْهَا ۗ أَيْجِبِ أَحَدُكُمُ لَكُمْ لِلْكُمْ لَكُمْ لْلِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِلْكُمْ لِل

آخِينهِ مَنْيَّافَكُوفِتُمُولاً (الحيمِنْت ١٢)

"اور تجسس نرکروا در تم بی سے کوئی کسی کی غیبت مذکرے کیا تہا رہے اندر کوئی ابیا ہے جراپ میں سے گوئی کسی کی غیبت مذکرے کا جو دکھونم خود اس سے گس کا گوشت کھا اُ بیند کرے گا جو دکھونم خود اس سے گس کھانے ہوئی اندان تجب اور کم دربال انسان تجب اور کم دربال انسان تجب اور کم دربال اس کے علم میں آئی بین انہیں مزے سے لیے کر دربروں کو ساتا اور اس طرح منسلقہ شخص کی برنا می درسوائی کا باعث بنا ہے۔ قرآن نے تجب اورغیب دونوں سے ختی کے ساتھ منت کیا برنا می درسوائی کا باعث بنا ہے۔ قرآن نے تجب اورغیب دونوں سے ختی کے ساتھ منت کیا

دسول الندسى الندعليد دسلم نے ايک بار فرايا: رتم اگر لوگوں کے محفی حالات معلوم کرنے کے ددیے ہوگے تو ان کو لگاڈ دو گے يا کم از کم ليگاڑ کے قريب بنجاد دیگے ؟ والودادُد)

ایک ا در صدیت میں ارشا دہرا۔

بر حن شخص نے کسی کے عبب کو دیکھا اور ایس کی بردہ بدشی کی اس نے گویا ایک زندہ درگور انسان کو زندہ کر دیا ۔" رالوداؤر ، نسانی )

حفود نے عکم الوں کو خصوصیت کے ساتھ بخب س کرنے سے منع فرمایا ہے ا رسمکم ال جب لوگوں کے اندر شہات کے اسباب نلاش کرنے لگے تو دہ امنیں لگاڑ مررکھ دنیا ہے " والوداور)

اس سلم بی حفرت عربی اید واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی دیاست کے امیر کی حدور ملافات کیا ہیں، اور ایک شہری کو اس وافعات سے کتنا دیسے شخص طاحل ہے ۔ ابک مزید دات کے وقت آپ کو تنگ گرز را اور دالیا رہی ہوجہ دہے اور ایک عورت بھی ۔ آپ کو تنگ گرز را اور دالیا رہی ہوجہ دہے اور ایک عورت بھی ۔ آپ نے بکار کر کہا اور دالیا رہی ہوجہ دہے اور ایک عورت بھی ۔ آپ نے بکار کر کہا اے وشن نظر کے اس نے جاب دیا ہم رکھا ہے کہ تو اللہ کی نا فرمانی کرے گا اور اللہ تیرار پردہ وائن مذکرے گا جاس نے جاب دیا ہم امر المومنین ا جلدی مذیعے ۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے بین گناہ کئے ہیں ، اللہ نے تجاب دیا ہم امر المومنین ا جلدی مذیعے ۔ اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے بین گناہ کیا ہے تو آپ نے بین کی دروازے سے آئر اور آپ دیا تھا کہ ایک ہو جا تھا کہ گھروں کے سوا میں امرازت کے بغیر شرجا قداور آپ میری اجازت کے بغیر شرجا گھروں کے سوا در آپ کے دروازے کے ایک اور دائی میری اجازت کے بغیر شرجا کھر میں تشریب مدرول کے گھروں ہیں اجازت کے بغیر شرجا قداور آپ میری اجازت کے بغیر شرجے گھر میں تشریب سے دروازے کی کار دوائی میں کی دراہ اختیا درکرے گا د تعنیم القرآن جلد بینم صفحہ و مر براکوالہ میکارم الانماق)

معزت عمر بی کے دور کا دانعہ ہے کہ ایک لولی نے عدر تمری سے بینے کے لئے بی معزت عمر بی کے دور کا دانعہ ہے کہ ایک لولی نے عدر تنی کی کوشش کی مگر زندہ بیج گئی اور بھر گناہ سے ائب ہوگئی۔ ایک شخص نے اُسے بی کی کوشش کی مگر زندہ بیج گئی اور بھر گناہ سے ائب ہوگئی۔ ایک شخص نے اُسے ذکاح کا بہنام دیا جو اس دا تعہ سے لاعلم نفا۔ سر بریت نے حضرت عرب عرب سے لیجھا کیا میں اسے ذکاح کا بہنام دیا جو اس دا تعہ سے لاعلم نفا۔ سر بریت نے حضرت عرب عرب سے لیجھا کیا میں اسے

فرایا ، نما برنونے بوس و کنار کیا ہوگا یا جھڑ تھا لاکی ہوگی یا نظر بد ڈانی ہرگی " انہوں نے کہا نہیں" اب نے بوجھا کیا تواس سے مہتر بوا؟ انہوں نے کہا ہاں بھر بوچھاکیا توسف اس معما شرت کی ؟ انہوں نے کہا "ال يرويها كياتوسفان سيم المون كالبنون في كما إن ال طرح مزين والدن كيرواب من المول في بوابا إلى كها م أخراب نے دریانت فرایا سكیا توجانا ہے كد زنا كے كنے بن !" امنہوں نے كما رجى بال بن نے اس کے ساتھ مرام طریعے سے وہ کام کیا جو ننوبرطلال طریعے سے اپنی بیری کے ساتھ کرنا مع دراب نے پوجھاکیا تیری شاوی برم کی ہے ؟ امنوں نے کما سرجی ال ایسنے بوجھالو منے شراب تو منیں بی لی ہے ؟ امنوں نے کہائمنین ایک شخص نے اکھے کران کامند شونکھا اور تصدیق کی مجراب نے محلدوالوں سے دربا دنت کیا کہ بر دادار تومنیں ؟ اہنوں نے کما کہ ہم نے اس کی عفل بس كونى خرابى منيں ديكھي أب في في منوت مرزاني بن نعيم من جنهوں نے ماعز بن مالك كى برورس كى مقى أور صفور كى خدمت بي حا مز بوكر دعائے مغفرت كرانے كامنوره دبا تھا فرما باركاش تمسف اس كا برده وها كا دبا بردا توتمها دسه الميا بها تها عالى بعراب ن ماع كورجم كرف كا معبله صاود كردبا - انہيں شہرك بابرك جاكرتكاركردباكا بيب بيرريان نزوع بوئے تو ماع مجاسك اوركبا" لوكو إسمجے دسول الديك باس سے جلو، مبرے بسيار كے لوكوں نے مجمعے مروا دبار ا منوں سنے مجھے دھوکر دیا کررسول المد مجھے قبل منیں کرائی گئے" مگر تھیرار نے والوں نے امنیں بالك كردبا مصوركواس كى اطلاع دى كى تو فراياية فم لوكون في است جيور كيون بنين ديا و مرك باس سے آستے ہوئے شاہدہ نوب کرتا اور النداس کی توبر تبول کر لبتا ، رتفہم القرآن جلد موم سام اس دانفرس حفور كااكيب ايمساسوال صاف تبار المهد كداب ماع كورجم سيد بجاسية كى مرحمان كوشش كررسيص منق - اوران كے اپنے بيان بن يا محله دالوں كى شهادت بن سك كاكونى البها بهاة طاش كردسي من من عن فائده بهنيا كرماع كى جان بجا بى جاسك أب نے لننه ما فنور عقل كالتبه محى دهوندا، ليكن مبب بجيا دكى كونى صورت ما قى منر رى تب نصله صا دركيا . ا در بجر اب کواس برعمدوا منهو حاف کا قبان مجی برداراس دا تعرب برجی طا بر بردنا بے کہ نیمار کرنے

دنت ادر بالخصوص كى كوستراديت وتت معامله كى منېدىك يېنجنے كے بينے كس حديمك تعمين مهونى م حزورى بے۔

عبدنبری اورخلافت داننده کے متعد دوافعات اس مقیقت کی نشاندی کرنے بیل کداسلای دیاست بی کسی نفری کو باقاعدہ مقدمہ جیلائے اور مجرم نابت کئے بغر قدیدیں منبیں رکھا جا سکنا ۔

ایک مزند انحوزت معبر مبری بین خطبہ دے دیے سے ایک نخص نے خطبے کے دوان کھڑے ہوکہا " بارسول الله مبرے بڑوسی کس بڑم میں گرفتاد کئے گئے بیل "آب نے کوئی جواب بند دیا تو اس نے اٹھے کر بھر بہی سوال کیا۔ آپ نے خطبہ جاری دکھا اور اس بار بھی کوئی جواب بند دیا ۔ بب اس نے آٹھے کر بھر بہی سوال دھرایا ۔ نوائی نے کھی دیا کہ اس کے بڑوسیوں کو بھر ورد یا جائے۔

اس نے آٹھی کر بھر بہی سوال دھرایا ۔ نوائی نے کھی دیا کہ اس کے بڑوسیوں کو بھر ورد یا جائے۔

(البودا ورد کتاب القفاق)

اَبِ کے دومزنبہ خاموش رہنے کی دحبر بہتی کہ کونوال مجد بین موجود تھا۔ اگر کرنتار تندگان کا دانتی کوئی تصور مرد الودہ آتھ کر بیان کرنا۔ نیکن حبب اس نے جبب ما دھے رکھی نواب نے نیج اِفار کرایا ہے کہ گرنتاری بلاجواز ہے۔ اس لئے رہائی کا حکم صا درکر دیا ۔

حفرت عمرت کے دور میں ایک شخص عراق سے آیا اور حاجز خدمت ہو کر کھا " امیالموشین امیں ایک ایک ایک ایک معاملہ کی دجہ سے آپ کی خدمت میں حاجز ہوا ہوں کہ جس کا نزکوئی سر ہے مذہبر " آپ نے پرجہا دہ کیا ؟ اس نے کہا جبو ٹی شادت کا فقید ہمارے ملک میں بھیوٹ پڑا ہے "حضرت عرشنے کہا" اجہا یہ چرز منارع ہوگئ" اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرایا تم پرشیان مذہو خدا کی تشم اسلام میں کوئی شخص بنیر عدل کے قید مہیں کیا جاسکتا " دموطا ۔ باب الشرط الشامی

معزت عمر ہی کے جہد کا دہ واقعہ نظرے گزرجیکا ہے جس میں آب نے گور ترمعرحوزت عمر فربن العاص اوران کے بیٹے محمد بن عمر و کو بر بنہ طلب کر کے بر بر عام دووا در مقدم رئی منطاوم معری کے افخات میں معری کے افخات محمد بن عمر و کو بر بنہ طلب کر کے بر بر عام دووا در مقدم رئی منطاوم معری کے افخات کی کورنری محمد بن عمر در کے کوڑے کو گورے کی گورنری کی در بر سے کو ایک شہری بر با عقدا مطانے کی بہت ہوئی۔ مگر فریا دی نے کہا " امر المومنین میں نے کی دجہ سے بیٹے کو ایک شہری بر با عقدا مطانے کی بہت ہوئی۔ مگر فریا دی نے کہا " امر المومنین میں نے

ا بنا بدلدا نارلیا۔ ممبرا جی تھنڈا ہوگیا اور مسنے مجھے مارا تھا ہیں نے اس کو بیٹ لیا۔ اس موقع برحفزت عمر نے عرف العاص کو مخاطب کر کے بہز ماریخی جلد کہا ساسے عمرو ! نم لوگوں نے انسانوں کوکب سے انیا غلام نبالیا ؟ ان کی ماؤں نے تواہیبی اُزاد جنا تھا یہ عیدا

ان نظائر سے عبال ہوجا آئے کہ اسلام بین مفول عوائتی چارہ جوئی کے لغر حکومت نہ کسی شہری کوکوئی سے جرات کا صاف حکم شہری کوکوئی سزا دے سے تن اسے تبدکر کے آزا دی سے محروم کرسکتی ہے۔ تران کا صاف حکم ہے: دَاِذَا حَکَمَتُنَوْ بَبُنَ النَّاسِ اَنْ مَنْ کُنْکُوْ اِبِالْعَالَ اِللَّا اللَّهَاءِ۔ ۸۵)

" اورجب وكون بن نيصله كرف الكوتوالعات سے نيساله كيا كرد"

مسلمانوں کے لئے اس عام مکم کے ساتھ اسلامی رباست کے ادلیں سربراہ نبی اکریم کونو خصوصیت کے ساتھ عدل کا حکم دباگیا۔ مُنامِرُتُ بِکَاعْدِل مَدِیْکُرُوْ المشولِیٰ۔ ۱۵)

ہے آئے۔ اسے کھول کر پڑھا گیا تواس میں قریش کے لئے بیرا طلاع موجود تھی کہ حضورتم پر جڑسائی كرف واس من وحفرت حاطب كوطلب كرك جب كفلى عدالت بين بازيرس كي كى توامنون في احساس مارت كسيائه كها "بارسول النّدين كا فرومزند تنبين بركبا بون بين في بركام غداري كي نبت سے منیں کیا۔ میرسے بال نبیے کمریس ہیں۔ دہاں میراحامی کوئی تنبیلہ منیں۔ میں نے بیزخط صرف اس الے مکھا کہ میرابدا صان مان کر قراش میرے بال بچوں کے ساتھ ذبا وتی مذکریں یا نظاہر مجلی غداری كالسكه مخاد ببخط قران كت بهن حانا توسلمانول كيسادس كالمناف بمنعوب تلبث موجات برمكم سكين نوعبت وبجه كرصورت ومزعفها كم مركز المصاوركها مبارسول التدا بحصامانت وبحب كهاس غدار کی گردن اوا دوں " گرد ترمن العالمین کے بڑی فرمی سے فرما یا کر تھا طب اہل مدر میں سے ہیں۔ اور امنوں نے اپنے نعل کی جو دجربان کی ہے دہ دا قعد کے مطابق سے بحضرت عمر اس جواب برنتدن جزبات سے رو دبئے ، اور ریکه کر بیجھ کئے کہ الندا وراس کارسول می سب سے زبارہ جانے بن بیمفرت حاطب کی بربرات ایک طرف انسانی حیان کے احترام اور دوسری طرف سنگین سے سنگین ترم کی تعبی کھنی علالت بين سماعت اور طرم كوصفائى كاموتع دينية حافي عديم النظير شال ب. ونباكى كونى حكومت اس نوعبت كي حرم كا ارتكاب كرف وأك كوكمي كعلى عدالت مين بيني مذكرتي اور مذكوتي عدالت البلي تھوں تبوت جرم ادر ملزم کے ابنے ا قراری بان کے بعد اسے دوت سے کم کوئی سزادتی ۔ لکن حفور نے صرت حاطب کے مامنی ، جگب برر بی ان کی ترکت اوران کے بیان کی صدافت کے بیش نظر سائے مرت نودرکنارامبیس کوئی معولی می منزایمی منز دی اوران کی نفزش کی بناء برعام سلمالوں کی انگاہوں بن ان کی جرسی مرنی اس کو کافی سزاسمجها - اس دا قعد کا ذکر قرآن عجید کی سورة المتخذیس می آباس روانعرى نفسيل كولئ وكيف تفهيم القرآن ملا يخم صفحه ١٢١٨م

حفزت علی کے عہد میں خارجیوں کے طرزعمل کا ذکر ہوجیکا ہے۔ امندں نے تھیں ابن مالفت کے جُرم میں کسی خارجی کو کمبر کر جیل میں تہنیں ڈالا۔ امندں نے آخر د قت تک منبط و تحل کا دائن نقامے رکھا اور اس اصول بر قائم ہے کہ حبب تک وہ خروج (مسلح لبنا وت) کا عزم منیں کریتے فلیفران سے تعرض منیں کرسکا ۔

عدی بن ارطانہ نے جوحفزت عمر بن عبد العزیز کے ایک عالی تھے آب کو نکھا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ الیے ہیں جو اپنے دمہ واجب الا داخراج اس دنت کک ادامبیں کرتے جب بک انہیں تخوطرات اللہ المبین تخوطرات اللہ منظیما دیا جائے اس کی اجازت دیکئے ۔۔۔۔ انہوں نے جاب میں کھا ؛

ومجهج ببرت بدك كمفر في مجيدت انسالون كوعذاب دينے كى اجازت طلب كى بيے گوبا میں تہیں عذاب الی سے مجالوں کا با میری رضا مندی تہیں غضب ضادندی سے مجالے كى مبراخطباك كالعربيط لقرافته اختبار كردكم وخف است ذمه داجب رقم أساني سيادا كرفيه اسسه له ادرج مذوسه استصلف الهرجود دد خداكي تنم ابران كروك إبنے جرائم كا بارا ما عائے خدا كے سامنے بين بول مجھے اسسے ذبادہ لبند سبے کہ بیں ان کو عذاب دبینے کا بڑم لئے اس کے سامنے حاصر ہول ا عهرعباسی کے بیفیت شامی الدائی الدائی الدائی الدائی الدائی الدائی میں (Detention) کے بارسے ہیں ا و ندبه بات جائز ہے اور مذاس کے جائز ہونے کی کوئی گئی کش ہے کہ کی تنسی و محض اس بناء برجوالات بي وال وباجائے كما بكت خس فياس برالزام لكا ياہے رول الدصلى الله عبيد الرام ي باديركى وكرنا ومنين كريف فقد اكرائبي مددت بونوكرنا برجايد كم مرعی اور مرعاعلبه دولوں کو حا عزم و نے کا حکم دیا جائے اگر مدعی کے باس نبوت موجود مر تواس کے حق میں فیصلہ دیریا جائے دربٹر مرعا علیہ سے ضمانت کے کراس کو رہا کر دیا جائے۔ اگراس کے بعد مرعی کیھے نبوت بیش کرنا ہے تو خبر ورنداس سے کوئی تعرض نبیل کیا جائے گا مالا اسلام کے بیر فرانین حالات کے بابند مہیں ہیں۔ امہیں ہنگامی حالت (Ernergency) نانذكركے معطل منبی كيا ما سكتا۔ ببر سرصورت حال بین نافذ العمل دبیں گے۔ اس ليے اسلامی رباست بن شرون كوبلاجواز تبديس كمل تحفظ حاصل بوگار

#### ۴ عمل غيرسه برأت م

اسلامی ریاست میں ایک شہری کو بیری بھی صاصل ہوگا کہ اسے دوسروں کے تصور میں مذکر اسے دوسروں کے تصور میں مذکر داما سے ۔ فران نے اس سیسے میں بیطعی ضابط مقرد کر دما ہے :

ُ وَلَا تَكُسِبُ كُلِّ نَفُسِ الدِّعَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُواذِدَةٌ قِذْدُ الْحُرَّاتِ النعام - ١٦٢) "برخص جر كجد كما تاب اس كا ذمه داروه نوُدب - كوئى بوجوا عالى والادرسرے كا بوجد الله الخارے كائے."

یمی بات سورہ فاطراً بیت ۱۸ بین کئی ہے سورہ بقرہ بیں صاف عم ہے ۱ فَلَاعُدُو اَن اِلدِّعَلَى لِنَظْلِی نَیْ ہِ اِللَّهِ عَلَى لِنَظْلِی نَیْ ہِ اِللَّهِ عَلَی لِنظِلِی نَیْ ہِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

"ميرسياس تواك سيجى زياده واجب التعمل خطيه التدتعالى فرما است وَلَا تَوْدُولُا وَرُدُولُا وَرُدُولُا وَرُدُولُو وُذُدُ الْخُلْى حاج كويد جاب بينداً ما اور مكواكراس را كوديا - عندا

## ي ظلم كفاف احتجاج كافي

اسلام نے شہر نویل کو یہ تق دیا ہے کہ ال برظلم ہوتو دہ اس کے خلات اوازا تھائیں خالم سے ہرگز نہ دبیں اوراس کے ظلم کو تھنڈ ہے بیٹوں ہر واشت نہ کریں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

کدیجوب اللہ اس کوئید ہنیں کرنا کہ آدمی برگوئی پر زبان کھو ہے والاً یہ کہ کسی پرظلم کیا گیا ہو "

" اللہ اس کوئید ہنیں کرنا کہ آدمی برگوئی پر زبان کھو ہے والاً یہ کہ کسی پرظلم کیا گیا ہو "

لیعنی برگوئی نمایت نا لیٹ ندیدہ فعل ہے لیکن حب ظلم حدسے بڑھ حاب نے، صبروحمل کا نبد

ٹوٹ جائے اور باکل اضطاری حالت میں زبان سے ظالم کے حق میں مرب الفاظ اوا ہونے لکیل قول سے نے دور ایک اضلام کو اس کا حق میں مرب الفاظ اوا ہونے لکیل مقالم کے خواب نے دوران کی اس کا حق میں مرب اللہ کے ذور کی موافقہ میں مرب اللہ کے ذور کی اس کا حق میں مرب شائد کے ذوران کی خواب کی خواب کا کہ خواب کے اوران کی خواب کی خواب کی خواب کا کہ خواب کے اوران کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کے اوران کی خواب کی خواب کے اوران کی خواب کے خواب کے خواب کی خواب کی خواب کے خواب کے اوران کی خواب کی خواب کی خواب کے خواب کی خواب کی خواب کا کہ خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی خواب کے خواب کے خواب کے خواب کی خواب کے خواب کی خواب کی خواب کے خواب کے خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کو خواب کے خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کے خواب کی خواب کے خواب کی خواب کی

مشهور صربت سهد:

" انفل زین جهادا س تنفس کا ہے جگسی تی سے ہٹے ہوئے سلطان کے آگے کلمہ تی ا ریاکلئر عدل) کئے را بوراؤد - تر ندی - ابن ماجہ - نسائی - مشداعد)
" نوگ جب نا کم کو دیجی ہیں اوراس کے ماتھ نہ کچڑیں تو بغیر مہنیں کہ الندان پرعذا ب عام نازل کو دے" - را بوراؤد' تر ندی)

و اپنے بھائی کی ہدوکر و تواہ وہ ظالم ہویا مظلوم عرض کیا گیا یارسول اللہ وہ مظلوم ہو۔

قریم اس کی ہدوکریں گے گرظالم ہوتو کیسے ہدوکریں بخر مایا استیطلم سے دوک دو '' (نجاری)
معنور سرا بارجست سے بھی کسی کے ساتھ اونی سابقی ظلم مہیں کیا لیکن کسی کو آپ سے شکایت ہوتی
قراسے اس کے انہا رکاموقع دیتے اور اپنی ذات کو برسے سے بھے بیش فرما دیتے۔

ایک مرتبہ آپ مال غذیمت نفشیم فرما دہے سے بچوم میں سے ایک شخص آگے

بڑھ کرمنہ کے بل آپ پر در گیا۔ وست مبارک میں تبلی سی لکھی تھی۔ آپ نے اس سے

منوكا دیا۔ اتفاق سے تكڑى كاسرااس كے مندین لگ گیا اورخراسش الى ارتے نے فرمايا "مجهسا انتقام مع او" ال في والاراداد) بنگ بدر کے موقع یوائٹ ایک تیرسے مجاہدین کی صفیس سیدھی کردہے تھے بھنرت سواد من عزیہ صفت سے کچھ اسکے سے۔ آب سفے تھو کا دسے کرفر مایا۔ سواد برابر بهم سعري وادبيسك الماسول التراكيب في محيد كونكيف وي عالا كمراللدني ا ب کوئی وانضاف کے لیے مبورٹ فرمایا ہے، پس آب احازت دیجیے کہیں آپ سے بدلہ لول ئر رسول اللہ منے فرائم مبارک کھول کرفر مایارسوا داینا بدلہ سے ہو۔ سواد وودركوجم اطهرس ليست كفة اوريم مبادك كوجوم ليا- عدا ایک شخص انحصر رت صلی الله علیه وسلم سے یاس آیا اور اپنے قرض کی ادائیکی کا تقاضا کرنے لگا۔ اس نے جری مفل ہیں سخدت کلامی کی ۔ اس کے کستا خانہ طرز تخاطب برصحاب وعامر كوعفته أكيا ورده اس كى مرمت كے بيدا مے آئي نے فرمايا: "اسے کہنے دوا اسے کہنے دو!" حس کا کچھی نکاتا ہووہ الی باتیں کرسکتا ہے رنجاری مصنرت الوكري اورحنرت عرضك وه نطبات نظرس كذر يك بي جن مي وكول كودعوت دی کئی کہ وہ جہال کہیں ظلم ہوستے دکھیں قراً اس پرگرفت کریں پھنرت ابوموسی کے خلات سكايت كاوه واتعر تحفظ الروسك ريونوان بان كياما حيكا بيت بن أب في ايك تعنس ك بإل مندوا دستے تھے۔ بیر بالول کو جمع کرسے کسسبدھا مدمنیر ہنجا اور مصنرت عرض کو دیکھتے ہی بالول كالحياان كے بينے يردے مالا ور رئيسے الحراب بي بولا " ديھ ، بخدا اگ سے مرت عرض نے فرمايا " بال الخيلااك" ود بولا اميرالمونين! مين بهبت بندا واز اور دخمن بربهبت دبا و دا الدان ان تول میرس ماتھ ایا ایا کیا گیا ہے امیرسے بیں کورے مگائے گئے ہیں اور سرکے بال منڈوائے کے ہیں استفرت المرضف اس کی گرتاخی رعفند ناک ہونے کی بجائے اسے دول خراج تحیین بش کیا : " بخدا! اكرمادس الوك اس جيس واسع بول تورير بات مجهدا ك مارس

مال غنیمت سے زیادہ عزیز ہے جواب کک اللّہ تعالیٰ نے ہیں عطاکیا ہے ۔ موا
اسلام نے ظلم کے خلاف احتجاج ہی کاحق بنیں دیا بلکر رہی تھی دیا ہے کہ اگر براحتجاج
صدا بھوا تا بت ہو تو فالم کی اطاعت سے انکاد کر دیا جائے ادراسے اس کے مفسب سے ہٹا دیا
حائے کیونکہ منصب امارت کی اولین ذمہ داری ظلم کو شانا ادر عدل کو تا کم کرنا ہے۔ عدل شرط امارت
ہے، قران مجید ہیں ارشاد ہوتا ہے:

ر حبب الله تعالی نے ابرائیم سے کہا) ہیں تجھے لوگوں کا بیشوا بنا نے والا ہوں۔
ابرائیم نے عرض کیا دو اور کیا میری اولادسے جی بھی دعدہ ہے ؟ اس نے جاب
دیا "میرا وعدہ ظالموں سے علی بنیں ہے " (البقرہ - ۱۲۲)

مسلمانول کوحکم ہے : وَلَا تَنْطِنْعُكَا اَمْدَ المَشْرِفِينَ ﴾ رانشعراء - ۱۵۱)

اور حدود سے نکل مائے والول کی اطاعدت مذکر د۔

اس مومنوع سے متعلق متعدد آیات واحادیث گذرت مترصفات ہیں عدود اطاعت کے زریخوان نقل کی جاچی ہیں جن سے واضح ہوجا آ ہے کہ اسلامی ریاست ہیں ظالمول کورواشت منیں کیا جا سکتا اوران سے ظلم کے خلاف اوران مقاماً نرصرت ایک می ملکم فرض ہے ہیں ہوگا ہی مقتدرا علی کے ما موافذہ ہوگی۔

۸- آزادی اظاررائے

اسلامی ریاست کے تہر لویل کو محض میں تق حاصل بنیں کہ حبب ان پڑھلم ہوتو دہ زبان کھولیں ، بلکرا بنیں بیری تی محاصل ہیں کے معامل سے کہ ملک سے معاملات دساً مل سے متعلق اپنی دائے کا آزادانہ انہار کریں ۔ قرآن مجیدیں مومنوں کی بیصفت بیان کی گئی ہے :

تَاْمُرُوْنَ بِالصَّعْرُوْنَ وَمُنْهُوْنَ عَنِ المُسْنَكُوِ (الْحَارِنَ : ١١٠) " وه معلائی کا حکم دیتے ہیں اور رائی سے روکتے ہیں " بہ صفت ازادی اظهار خیال کے بغیر میلی بہتیں ہو مکتی۔اس آیت سے نہ صرف اس ازدی کی ضانت ہمیا ہوجاتی ہے۔ ایک مسلمان ازدی کی ضانت ہمیا ہوجاتی ہے۔ ایک مسلمان اس ازادی کو صرف نیکی کے فروغ کے بے استعال کو سکتا ہے مرائی کو بھیلانے کے لیے اسے یہ ازادی کو صرف نیکی کے فروغ کے بے استعال کرسکتا ہے مرائی کو بھیلانے کے لیے اسے یہ ازادی نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ میر منافقوں کی صفت ہے جن کے بارسے ہیں فرمایا گیا :

كَا حُدُونَ بِالْمُنْكِرِ وَمَنْ هُوْنَ عَنِ الْمُعُرُدُنِ وَالسَّوبِهِ ١٤٠)

" وه را فی کا حکم دیتے ہیں اور محل کی سے روکتے ہیں"

قران نے بنی اسرائل کے تنزل کا ایک سبب بیر تھی تبایا ہے کہ:

كَانُوا لَا يَيْنَا لَهُ وَلَيْ عَنْ مُنْ يَرِ ذَعَلَقُهُ \* ر المات ٥ : ١٤٩٠

" اہنوں نے ایک دوسرے کوٹرے افغال کے آرکاب سے روکنا جھوڑ دیا تھا۔" مسلمانوں کواس تاہل سے بچنے کی ہاریت کرتے مہدے فرمایا گیا :

بعنی میال اگرتم نے ق بات کہنے سے گریز کیا یا کسی دبارہ دھون یا لا ہی میں آکر گی ہیں بات کہ کرمنا فقا نہ طرز عمل اختیار کیا تو ہیر حان رکھو کہ دنیا ہیں تو تم جا ہے سنراسے نیج جا دُگر آخرت میں اس جرم کی سنراسے نہ نیج سکو گے۔

بنى ملى الترعلير وسلم كا ارشادسي :

" میرے بعد کچھ لوگ عکم ال ہونے والے ہیں ہوبان کے عبوث بیں ان کی تا ئید کرے اور ان کے عبوث بیں ان کی تا ئید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدو کرے وہ مجھے سے نہیں اور میں اس سے نہیں " دنیا تی رکت ابیع ) حضور کامعول تھا کہ محلقت معاملات میں صحافیہ کرام سے دائے بیتے اور افھار رائے کے بیے ان کی عوصلہ افزائی فرمائے۔ اس کی متعدد متمالیں گذشتہ صفحات میں بیش کی جا بھی ہیں بیشا کے مد

کے موقع بڑی کی اور معروطیل القدر صحابہ کوام کی بیروائے تھی کہ مدینہ کے اندر دہ کروشن کا مقابلہ
کیا جائے گر حضرت جمزہ اور فوجوانوں کی دائے ہے جوئی کہ باہر نکل کرجنگ کی جائے۔ آپ نے دیکھا
کہ اکتریت باہر نکل کرجنگ کرنے کے تی ہیں ہے تواس کے مطابق عزم جنگ کیا اور ہتھیار نبدی
کے بیے جرہ میں تشریف ہے گئے۔ اس دوران معرصائی نے فوجوانوں کو عار دلائی کہ تم نے پینمبر خدا
کی دائے کا محافظ کے بغیر آپ کو تکلیف میں ڈالا۔ یہ سن کر فوجوان تماثر ہوئے اور مفدرت کے بیے ججرہ
کی دائے کا محافظ کے بغیر آپ باہر آئے اوران کی مغدرت سنی تو فرایا "عزم کے بعداب بی
کی شان بنیں ہے کہ مقصد کو حاصل کے بغیر غیر مربلے ہوجائے بچلواب مدینہ کے اہر ہی میدان جنگ شائی ہوگا۔"

میں مدینہ کے اہر ہی میدان

ایک بارات بال منین تقشیم فرار بے مقے کسی نے کما "د تقشیم منی اللی کے خلاف ہوئی ہے ؛ بات بہت سخت تفی گراپ نے معاف کر دیا۔ کسی اور کی آوازا کی "اب نے عدل سے کام ہنیں یا فرمایا " اگر ہیں عدل نہ کروں کا تواور کون کرے گائے؟ بھر کھنے والے سے کوئی بازیس نہ کی یعفرت زمین اورایک انفاری کا کوئی معاملہ آپ کی خدمت ہیں بیش ہوا آپ نے صفرت زمین فیصلہ کردیا۔ انفاری سے عصد ہیں آکر کہا" اپنے بھوتی ناوجائی ہوا آپ نے سے درگزر کیا اور کچھ نرفرمایا۔ مالا

سے میں بسروی ، بہب سے اس میں میں رور این اور بڑا کہ ایک وال مقام پرتیام کریں اور بڑا کہ والیں ایک عظامی برتیام کریں اور بڑا کہ والیں ایک مخابی نے دریا قت کیا۔ " بیرار تناد وحی سے بے یا آپ کی ذاتی الے سے ؟ آپ نے فرمایا " یہ میری ذاتی دائے ہے ، اس کے بجائے " یہ میری ذاتی دائے ہے ، سما بی سے وض کیا۔ " پھر تو بیر منزل مناسب منیں - اس کے بجائے فلال نلال منزل مناسب ہوگی سیفیا کیے اسی دائے برعمل کیا گیا۔ میلا

اس بات سے اللہ کی بیاہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو آپ وہ حیثیت نہ دیں ہواس کی واقعی
اور حقیقی حیثیت ہے۔ ہم نے بیہ خط خیر نواہی اور افلاص کے جذبہ سے کھا ہے "حضرت ہم شے
نے ال دونوں حضرات کا تسکر میہ اواکرتے ہوئے اپنیں آپنے طویل ہوا بی خط بین کھا " تم دونوں
کی تحریریں صداقت سے بھر لور بیں مجھے الن جلیے کمتوبات کی عزورت ہے لہذاتم مجھے الن جلیے کمتوبات کی عزورت ہے لہذاتم مجھے الن جلیے کمتوبات کی عزورت ہے لہذاتم مجھے الن جلیے کمتوبات کی عزورت ہے المذاتم مجھے الن جلیے کمتوبات کی عزورت ہے المذاتم مجھے الن جلیے کمتاب کا ور نہ حضرت الو کرٹے کے ہاتھ پر سجیت کی اور نہ حضرت کھی نہ دونوں کے ۔ وہ نہ الن کی اقدار میں نماز پڑھتے نہ الن کی امامت میں جمعہ اواکرتے اور نہ جج کرتے ۔ ابن تعیب فیمان کی مامت میں جمعہ اواکرتے اور نہ جج کرتے ۔ ابن تعیب فیمان کہ کا میں کہا ہے :

ان کو کچھ مددگاریل جائے تو وہ ارباب اقتدار بربطہ بول دیتے اور اگر کچھ لوگ ان سے جنگ کے بیے مبعیت کر بیتے تو وہ ان لوگوں سے جنگ ہی چھیڑو ہیں۔ وہ اینے اس دویہ برتائم رہے۔ بیال کک کدا ہو پکوشنے وفات پائی بھٹرت محرض خلیف ہوئے تو وہ شام چلے گئے اور وہیں وفات پائی " سالا

حضرت سعقر بن عبادہ کی اس روش کے با وجو دان سے مذھشرت الوبکرشنے کوئی تعرض کیا دہ صفرت عرش نے کوئی تعرض کیا دہ صفرت عرش نے کیونکہ انہوں نے بعیت مذکر نے کے با وجو کھی باغیا بزطر نمل اختیار کرکے عملاً کوئی مضارانہ کا دروائی بنیس کی بھٹرت عرض کے دوریں آزاد کی اظہار دائے کا بیہ عالم تھا کہ ایک دی دام چلتے یا جری عبس پر سرم نبر جہاں جا ہتا ہے کوٹوک سکتا تھا۔ آپ کا مواخذہ کرسکتا تھا اور آپ اظہار دائے گی اس دورج کو بیلادر کھنے کے بیے ہمیشے شکایت کیان کرسکتا تھا۔ آپ کا مواخذہ کرسکتا تھا اور آپ اظہار دائے گی اس دورج کو بیلادر کھنے کے بیے ہمیشے شکایت کندہ کی بات پر بوری توجہ دیتے۔ اس کی موصلہ افزائی فرماتے اور اس کی شکایت پر فوری کا روائی والے کو بوری بات کئے کاموقع دیتے۔ اس کی موصلہ افزائی فرماتے اور اس کی شکایت پر فوری کا روائی خرائے اور سعد بن وقاص جیسے کورزوں کے خلاف آپ سے بر مرمام شکایا ہے جی اورائ کا تدارک کیا۔ اپنے جم کی دوجا درول کا حماب بھرے خلاف آپ سے نہر مرمام شکایا ہے جات میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میرا داکیا کہ اس نے جمعے میں دیا بی تعرید مرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میرا داکیا کہ اس نے جمعے میں دیا بی تعرید مرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میرا داکیا کہ اس نے جمعے میں دیا بی تعرید مرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میرا داکیا کہ اس نے جمعے میں دیا بی تعرید مرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میں دیا بی تعرید مرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میں دیا بی تعرید میرکا فیضلہ کھلے اجلاس میں والیس ہے۔ اور محرض خاتون کا شکر میں دیا ہے تعرید میرکا فیضلہ کے سے میں دیا ہے تعرید میرکا فیضلہ کی دوجا دور کی کی دوجا دور کی کا تعرید میں دیا ہے تعرید میرکا فیضلہ کی دوجا دور کی کوئر کی دیا ہے تعرید میں دیا ہے تعرید میں کی دوجا دور کی کی دوجا دور کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کیا گیا گیا گیا کی دوجا دور کیا گیا گیا کہ کوئر کوئر کی کوئر کی کے دور کی کوئر کی کی دوجا کی کوئر کی کوئ

ایک شخص نے سرداہ آپ کو ناطب کر سے کہا۔ عمر اِخداسے ڈرو '' اس نے برحملہ کئی بار دہرایا اس پرسی نے ٹوکا ''جہب رہ اِ تو نے امیرالمومنین کو بہت کچھ کہ منایا ' یصنرت عمر اِنے فوڈ ا مداخلات کرتے ہوئے کہا '' اسے مت مدکویہ وگ اگریم سے اسی بات کمنا چھوڑ دیں تو بھران کا نائدہ ہی کیا ؟ اوراگریم ان کی باتوں کو نہ تبول کریں تو بہیں عبلائی سے عاری سمجنا چاہئے اور بعید بنیں کرمیہ بات اینے کہتے والے بریم جیال ہوجائے '' عظا

ایک شخف نے اگر عوض کیا "ایم المونین اجمیرے بیے پہ زیادہ بہتر ہے کہ ہر رہائی بچھل کر تنفید کروں ہا اپنی تمام تر تنفید کروں اور خوا کی راہ ہیں کسی طامست کرنے والے کی لعن طعن کی پروانہ کروں یا اپنی تمام تر توجہ اپنے ہی اصلاح پر مرکوزر کھول ؟" آپ نے جواب دیا اسم فرد کہی درجے ہیں ہم کسلما نول کے اجتماعی معاطلات کا سر رواہ کا رہنایا گیا ہو لیسے تو دارہ خوا ہیں کہ موست سے بنیل ڈرنا چاہیئے اور جس کے مسریہ فومدواری مزہواسے جا ہیئے کراپنی اصلاح کی فلامست سے بنیل ڈرنا چاہئے اور جس کے مسریہ فومدواری مزہواسے جا ہیئے کراپنی اصلاح کی فلکرے اور اپنے حکم انوں کا

نيرخواه ريے " علا

ایک خاتون راه جلتے آپ بربرس بڑی اور دلیس" عمر قہادسے حال برا فسوی ہے، بیں فے تہارا وہ فران ہو کھا ہے، بیل نے تہارا وہ فر راند دکھا ہے۔ تم عمر کہلاتے سے اور لائٹی یا وال مجرع کا ظین بریاں جراست

بھرستے تھے۔اس کے معبریس نے متہارا وہ زمانتر جی دیکھا ہے۔ حب تم مرکہ لانے تھے اور اب برزمانز مى دىچھرى بول كەامىرالمونان ئىنى چىرسىتى بورىغايا كەمىلىلى خىلاسىيە دردادراس بات كرباد ر کھوکر جواللہ کی وعید سے ڈریسے گا ادر اخریت کے بعید عالم کو اپنے آپ سے باکل قریب بائے گا درس کوموت کا ڈر ہوگا وہ ہمیشراسی فکر میں رہے گا کہ خلاکی دی ہوئی کوئی فرصت ایسکال نرجلنے بارودعبری بوصنرت عرضے ماتھ منے بیرتقررین کربوسے آب نے امبرالمونین سے ماتھ برى زيادتى كى سب يحصرت عرض ابنيل فررا لو كا اور فرمايا " يه جيد كمنا جامتى بي ابنيل كهند دو منيس شايد علم منيس كربير خولد منيت عكيم بين ال كى ماست نوالند تعالى فيرساست اسمانوں كے اوپرسے سے می توعمر کی کیا ہتی سیے کہ وہ ال کی باست مذہبے ۔" سکا شام کے مفرین مبیب آب سے ایک مجمع بن صفریت خالدین ولیدی معزولی کی وہربان كى توايب سخص ف دايل المفكركها "اسي عمرا فعالى فتم توسف انصاف منيل كيا توسف رسول الله کے مامل کوربطرت کردیا، توسنے رسول اللہ کی پینی ہوئی تلوار کونیام میں ڈال دیا۔ توسنے قطع رحم کیا، تو نے اپنے چیرسے تعانی پرصد کیا الی حضرت مرضامونی سے رہیے کچھ سٹنے رہے اور حب اس کشخص نے اپنی بات پوری کرنی توزی سے فرمایا ۔ "تم کولیفے معانی کی حایت بی عصراگیا۔ مشل أبيكا علان عام نقاكه: " حس كسى كوكونى صنرورت بيش أسئه ياظلم كيا حاسة ياميري كسى بات بيناراض بوتو مجھ اطلاع دسے - بیں جی تم ہی ہیں سے ایک فرد مول " مصلا لا میں تہارسے اور اللہ کے درمیان ہول۔ میرسے اور اس کے درمیان کوئی اور مہیں سے۔اللہ سنے پکارسنے والول کی پکارسنتا میرسے ذمر کیا سے۔ بلذا اپنی شكامتين مجه مك بنيجاؤ-اكركوني شخص مجه مك بنين بهنيج مكتاتوان بوكول كوايني شكايبت بينجاؤ جو تھے كے مہنچاسكيں۔ ہم اس كائ بغيرسى پراتيانی کے است دلادیں کے " منس

" تم کو از دی حاصل ہے، جہاں جا ہے دہوا البتہ ہمارے اور تہا ہے درمیان یہ
قرار واد ہے کہ نا جائز طور رکسی کا ٹون بنیں بہا دیے، بدامنی پیلا بنیں کر دیے اور
کسی برظم بنیں ڈھا دُکے۔ اگر ان باتوں بی سے کوئی بات جی تم سے سرز د
ہوتی تو بھر نتہا ہے خلا ن جبک شروع کر دوں گا " ماہ ا
افہا درائے کی یہ از ادی صرف خلفائے واشدین ہی کے دورت کی محدود نہیں رہی اس
کی جبلے بہیں سمایا نوں کی تاریخ کے ہرود رہیں ملتی ہے۔ اس بین شک بنیں کہ بعد کو حکم انوں
کی جبلے بہیں سمایا نوں کی تاریخ کے ہرود رہیں ملتی ہے۔ اس بین شک بنیں کہ بعد کو حکم انوں
کے اندر اختلات برواشت کرنے کی وہ دورج باتی نہ رہی جو بہیں خلفائے واشدین کے اندر طبق
ہے لیکن اس معاملہ بیں انحفاظ طرح با دہ دِ دِحرات افسارا وراحترام اختلات دائے کی جو شالیں
ہمارے ہاں ملتی بیں وہ اس امر کا نبوت ہیں کہ سلمان اپنے حق سے بھی کلیناً دستہرداریا
محدوم بنیں ہوئے۔

عباج بن بوسف بنی امید کاظالم ترین حکم ان تھا۔ اس نے ایک شخص سے بوجیا: "کیا تم محد بن بوسف کوجا نے کہا "کچھ اس کے تم محد بن بوسف کوجا شتے ہو ہے وہ کھنے لگا ہال! کبول بنیس جانتا "حجاج نے کہا" کچھ اس کے جال حلین کے بارسے میں تباؤ۔ اس نے حواب دیا " وہ تو را ای بدا دی ہے اللہ اوراس کے احکام کی سرتانی ہیں گیا۔ مجاج کا بچرہ عفیے سے مرشرخ ہوگیا اور کرخنت اواز میں بولا کم بحنت سے مشرخ ہوگیا اور کرخنت اواز میں بولا کم بحنت سے مشرخ ہوگیا اور کرخنت اواز میں بولا کم بحنت سے مشرخ ہوگیا اور کرخنت اواز میں بولا کم بحنت سے مشرخ ہوگیا اور کرخنت اواز میں بولا کم بحنت سے مسلم منیں وہ میرا بھاتی ہے ؟ اس نے اطمینان سے جاب دیا " ہوں ہال ہال جاتا ہوں گر

کیا توہنیں جانیا کہ الندمیرارب ہے اورخدا کی قسم وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ومطلوب ے حتنا شجھے نیرا بھائی <u>'' ماسا</u>

ایک مرتبر فاردن الرکشید جے کے لیے گیا۔ دوران طوات عبرالدعری کی نظرط کئی ا منول نے اوازوی "اسے بارون! بارون نے آسکے بڑھ کر مواب دیا " عم محترم! خاکسار ماصرت "عباللّه عرى نے بوجیا" تاسكتے ہوج كے بيے جولاك اكے بيل ان كى نغدادكيا جے۔ ہارون بولا "میدے تعار میں تعداد تو خدائی جاتا ہے "معباللدعمری نے کہا" اے خص! اس مقیقت کومنر مجول کراس اینوه خلائق پی سے ہرائی خدا کے ماسے صرت اسینے يهي ده به اورتوان سب كا جاب ده - ذرا موت ، ما بسے كے وقت تھے يركيا كزريك كى ؟ ارون بيرن كردون وكا اورعبالله عرى سے كيد مذكها۔ عسم اسى الرون الرشيدكوقاصى الولوسف في في الني كما مب الخراج كم مقدم ملى المعتمين كى بيل وه جرات أطهار رائے كا ايك شام كارست - بارون ايك بارخطبه دسے را مقا ايك شخص نے کھڑسے ہو کرکہ اسفالی قتم اتم سنے مال کی تقتیم دابر کی اور مزیدل وانعیات سے کام یا۔ بلكراس كے بجائے فلال فلال برائيال كيں - بارون فيداس كى گرفتارى كا حكم ديا - نماز كے معدر قاصی الولوسف کوطنب کیا گیا۔ بارون نے الن سے کہا کہ استحف نے اسے اسے کھا کہ استحف نے اسے کھنگوی ہے کہ اس سے پہلے کسی سنے مہیں کی ۔ وہ اس وقت شخصت عصریں تفااور گرفنار ہونے والانحض عبلا ڈل کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ قامنی صاحب نے بنی صلی اللہ علیبروسلم کے اسوۃ سندا ورخلفا سرا شدین

کے طرز عمل کی مثالیں بیش کرسے بڑی جرانت سے کہا" اید اسے منزامنیں دے سکتے "اسوہ

حنه کا حواله مها منے آستے ہی مارون کا عصر حابار اور اس نے اس تنفس کو فورًا جھوڑ دسینے کا

ملك شاه بحرقى كا بنياسلطان سجر خراسان كا فرماز دانقا ـ امام عز الى اس سے ملے ادراسے نحاطب کرے کہا موا فسوسس کرسلمانوں کی گردئیں مصیبیت اور سکیہ نے سے ٹولی

جاتی بین اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں طوق ہائے زریں سے بارسے " مصر مصر میں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں طوق ہائے زری سے بارسے " مصر میں الدین بن عمرانسلام کو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ بادست ہ کی وست بوجائے گا اور آپ کو ترتی سے ما تھو محمدہ پر کجال کر دیا حائے گا اور آپ کو ترتی سے ما تھو محمدہ پر کجال کر دیا حائے گا ۔ شخ نے کہا ا

"ا سے نا دان! بین تواس کا بھی روادار بنیں کہ بادشاہ میرے باتھ کو بوسہ ہے ہے جہائیکہ بین اس کی دست بوسی کرول۔ بوگو! تم کسی ادرعا کم بین ہوا در بین کسی اورعا کم بین اس سے آزاد ہول جس بین تم گرفتار ہو" مالا ابنی شیح موالدین نے میں عید کے دورجب کہ جشن منایا جا رہا تھا اور لوگ زبین بوس ہوکر نذرانے نیس شیخ موالدین نے میں عید کے دورجب کہ جشن منایا جا رہا تھا اور لوگ زبین بوس ہوکر نذرائے بیش کررہ سے تھ، بھرے دربار بی بادشاہ کو پیکا در کرکہا الا ایوب! فدا کو تم کی کم حواب دو گے جب بوجیا جائے گا کہ ہم نے تم کو مصر کی سلطنت اس سے دی تھی کہ شراب آزادی سے پی جائے ہوئی اور ہو ہے ہا۔ شراب آزادی سے بی جائے ہا وشاہ نے بوجیا "کیا یہ واقعہ ہے؟" ۔ شخے نے بند آزاد سے کما در ہوں ہے بیل داور ہوں ہے بیل داور ہوں ہے بیل میں موجود بیل جہال کارش کو بری جائے مندی اور تم ہیال دادیش دے درجہ بی اور بھری جاسول اور درباروں ہیں بیند کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بانہ کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بانہ کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بانہ کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بانہ کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بانہ کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بانہ کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بی بی بی بی کیا گیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بی بی بی بی بی کیا گیا میں موجود بیل میں موجود بیل میں موجود بیل جیا کیا کیا مطلق ایعنان بادشا ہوں نے بی بی بی بینہ کیا گیا مطلق ایون کو کو کی سنرا بینیں دی۔

کن سے جہوری دور بی نور والم سے دوٹول سے منتخب ہونے واسے سکتے حکم ال ہیں ابھر ابنی کھلی کچر لول اور عام حلیدول بی لوگول کو بیرا ندازتخاطب اختیار کرنے اور اپنا ہے لاگ محاسبہ کرنے کی اجازت دیں گے ؟

اسلام میں آزادی اظاررائے کی حدود کا تنین کرتے ہوئے ملامر شو کا نی سکھتے ہیں : " شرمعیت ان لوگول کو قبل کرنے کی احازت بنیں دیتی جوامام کے خلات نباورت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حبب کک وہ اپنے اس عقیرے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی جنگ مذرباکریں یا اس کے بیے کوئی تیاری مزشروم کردیں - کیونکہ رسول اللّٰہ کا ارتبادہے کہ جب وہ بغادت کریں تب ان کو قتل کردی مشیر

" اگر کوئی گروه کسی طرح کی باغیانه دائے کا اظار کرے جس طرح کی دائے وارج رکھتے
ہے تواس کی بنیا دیراس کا قبل جائز مہیں ہو گا قبل صرف اس صورت ہیں جائز ہوگا جب ان
کی تعداد زیادہ ہوجائے، وہ ملح ہو جائیں اور لوگول کے جان وہال سے تعرض شردع کردیں " ہے ہے
ان حدود سے صاف ظاہر ہوجا آہے کہ اسلامی ریاست ہیں محض شکوک وشہات کی
بنام پر شدید سے شدید اختلات کے برطا اظہار پر کوئی سنرا منیں دی جاسکتی ۔ تا وقت کہ کا گرکسی
باغیانہ سرگرمی کا منطاہ ہرہ نہ ہو۔ اسلامی ریاست ہیں کوئی حکومت اُزادی اظہار رائے پر کوئی تدعن
منیں مکاسکتی ۔ کیونکہ اس کا مطلب خدا کے دیئے ہوئے جن کوسلب کرنا اورغود مقدراعلی کے خلاف
بناوت کا ادتہ کا ہوگا۔

٩- أزادئ ضميرواعتفاد

اسلامی ریارت میں ہرشنص کوضمیرواعتقاد کی آزادی ہوگی۔

قرآن کا فیصلہ سنبے ہہ

لَاَ النَّهِ فِي الدِّيْنَ فَيْ النَّهِ السَّينَ السَّينَ السَّينَ الْعَرِينَ (البِعْن الغَرِيّ (البِعْن المُع ' وين سُكِ معالم بين كوئى جرسَبي سنب رصيح بانث غلط خيالات سے الگ بي انسے کرد کھ دی گئی سُبے''

ینی چیج بات تر دہی ہے جس کی طرف اسلام وعومت دسے رہا ہے۔ اور اس نے غلط دیگراہ کن خیالات کو بھی جھیا نسط کرالگ کی دیا ہے تاکہ حتی ویاطل کے درمیان امتیاز واضح ہوجائے۔ اب اللہ تعالی کی منشا ، اورمسلما نوں کی کوشش تر مہی ہے کہ دنیا اسلام کی دعوت بحق کو قبول کرسلے لیکن اس معاملہ میں جبر

کسی پر نہیں کیا جلسے گا بیس کا جی چائے وہ دلائل کی بنیاد پراسے قبول کرنے اور جو نہ جاسے وہ اس کی قبولیت پرمجور نہیں کیا جائے گا۔فراک میں صنوا سے ارتماد ہوتائیے:

' اگرتیرے رہ کی شیبت یہ ہوتی کہ زیبی ہیں سب مومن فرانبردارہی ہول تو سا رسے ابل زبین ایمان سے آئے ہوئے ریچرکیا تو وگوں کو مجرد کرے گا کہ وہ مومن ہوجائیں ؟' ایک اور مجد دعوت می کے سلسد ہیں آپ کی ذمہ داری کی دضا حست کر تے ہرئے فروایا گیا ہ۔

اِنْمَا آنْتَ مِسَدَّكِرْ كَسُنَتَ عَكِبُهُ مِرْسِمُ فَشَيْطِرْ (الناسِّدِ - ۲۱-۲۱) "اسے 'بی سلی اللّملیہ وسم ؛ 'نصیحت کئے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرسنے واسلے مہر کچھ آن پرجبر کرسنے واسے نہیں !'

یهی بات سورة فی آمیت ۵ م ، سورة یوپس آمیت ۱۰۸ سورة کهف آمیت ۲۹ ، سورة انعام آمیت ۱۰۵ ، سورة عنکبوت آمیت ۲۸ اورسورة نصر آمیت ایم میں کہی گئی ہے۔

"ادر ہم پرصاحت صاحت بینیام بہنیا وینے سے سواکرئی ذمہ واری نہیں" ارسی طرم صفنورصلی الٹرعلیہ وسلم سے ارتبا و ہوتا ہے ا۔

خَانُ نُوكُوا مَنَا يَمَا عَلَيُلِكَ الْمُبَاعُ الْمُرْبِينُ (النعل - ١٨)

لکے محد اور کو کی زمراری نہیں سورہ شوری میں حضور کو با میت کی گئی کہ آب وین کو مجٹلانے والے کفا را در مشرکین سے کہددیں ۔

اَللّٰهُ دَبِّنَا وَدَسُّكُوْ لَنَا اَعَالُنَا دَلِكُوْاعَالِكُوْ لِلْهِ حَجَّةَ بَيْنِنَا وَ بَيْنَا تَا مَيْ دالشرائی - ۱۵

-: 4

رد کہر ددکراسے کا فروا ہیں ان کی عبادت نہیں کر تاجن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جوس کی عبادت تی کرتا ہوں اور نہ ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ اور نہ ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہوجن کی عبادت ہیں کرتا ہوں۔ تم ارسے سئے تمہادا دین اور میرے سئے میرا دین ۔"
اس معا ملہ ہیں روا داری کی بہترین مثال مصرت عرش کے قلام متا وہ مجب کہ واقعہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہیں صر ت عرش بن خطاب کا قلام متا وہ مجب کہ کرتے سف نوری کا کرنے کا کو میں کہ جن مسلمانوں کی آنات کرا کو گئی ہوئیں کہ جن مسلمانوں کی آنات کا کو کی گئی ہوئیں کہ جن مسلمانوں کی آنات کا کو کی گئی ہوئیں کہ جن مسلمانوں کی آنات کا کو کی گئی ہوئیں کہ جن کہ میرے لئے یہ دوا نہیں کہ چیز مسلموں کو مسلمانوں کی آنات امانت سے کام کی جرمتین کر دوں ۔" مگر ہیں سنے اسائی قبول نہیں کیا ۔ اس پر وہ امانت سے کام پر متعین کر دوں ۔" مگر ہیں سنے اسائی قبول نہیں کیا ۔ اس پر وہ کہ کرتے ۔ آن کہ بنی ، تو اسائی ہونات کا وقت آن بہنی ، تو

الهول نے جھے آزاد کر دیا اور کہا موتمہارا جہاں جی جائے جاؤے '' ہے۔ کے معاملہ میں اپنی رائے برجے در سے مگرائ سے نہ حضرت ابو سکر طرف جر اُبعیت کے معاملہ میں اپنی د ائے برجے در سبے مگرائ سے نہ حضرت ابو سکر طرف جر اُبعیت فی معاملہ میں اپنی د ائے برجے در میان انقلات مسلک کی آزادی ہمیشہ برقراردی خلافت واشدہ کے زمانہ میں امیر اور شور کی کے فیصلوں سے بہت سے لوگوں کو انقلان ہوتا اور وہ د ائے کی حد کہ اپنے مملک پرقائم رہے مگر اطاعت امیر کے فیصلے بہت اور وہ د ائے کی حد کہ اپنے مملک پرقائم رہے تھے مگر اطاعت امیر کے فیصلے بہت کی کرتے ہے۔ اس کی ایک عُدہ مثال محزت عثمانی کا منی بین نے اس کی ایک عُدہ مثال محزت عثمانی کا منی بین سے شدید اختلاف کیائین کی کرتے ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے اس مملک سے شدید اختلاف کیائین محب نماز بڑھی تو بحیثیت امیر اُنہی کے بچھے اور انہی کے معالی پڑھی۔ براختلاف آج بہت ایر اُنہی کے بچھے اور انہی کے معالی پڑھی۔ براختلاف آج بہت ایر اُنہی کے بچھے اور انہی کے معالی پڑھی۔ براختلاف آج بہت ایر اُنہی کے بچھے اور انہی کے معالی پڑھی۔ براختلاف آج بہت ایر اُنہی کے بی ہوئی ہے۔ ایک

معنرت عرضے بین المقدس کے کلیدا کے ایک گوشے بین نماز بڑھی ، بھر منیال آیا کہ مسلمان میری نماز کو محبت قرار دے کر کہیں علیدائیوں کو نکال نہ دیں ،اس منیال آیا کہ مسلمان میری نماز کو محبت قرار دے کر کہیں علیدائیوں کو نکال نہ دیں ،اس النے ایک خاص مہدر لکھ کر بطریق کو دیا ہے بی کروسے کلیدا عیسائیوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔ اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مہمان کلیدا یا میں داخل ہوسکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں " بین

ازادی عقیدہ کے معاملہ میں اسلام نے صرف ہیں ہا ایت نہیں دی کہتم کسی پر بعبر منہ کروا بنکہ بین محم بھی دیا سہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرور اس کے معبودوں کو بڑا مجلا نہ کہویے قرآن ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشا دستے :۔

وَلَا تَكَسُّبُولَ الْآلِهُ مِنْ يُدْعُونَ وَنْ دُوْنِ اللّهِ (الالْعالِ اللهِ مِن اللّهُ اللهِ مَا اللّهُ الله "جن مجودون كويه لوگ الله كے سوائيكارستے اين انہيں الرّا نه كهو " فديم بحيث مباحثه الله الكر لوگ الشهاع وامن مائة سے جھوڑ و سينتے بیں اور اپنے مخالف کے عقائد کوطفن وتشنیع کا نشانہ بناستے ہیں۔ اور ان کے میبووں کے ساتھ ان کی مقدس اور مجرکہ مستبع کی نشانہ بناستے ہیں۔ اور ان کے میبووں کے ساتھ ان کی مقدس اور میزرگ مہتبع ال کوجھی بڑا بھلا کہنے لگتے ہیں مگرمتلمانوں کوسختی سے مرابت کی گئی ہے ؟

وَلَا يَجَادِ لُوَّا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالْتَّيْ هِيَ اَحْسَنُ أَوْ العنكبوت - ٢٧) وَلَا يَجَادِ لُوَّا اَهْلَ الْكِتَابِ اِللَّا بِاللَّهِ بِاللَّهِ عِلَى الْتَحْسَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْم "المِلِ كَتَابِ سِي بَعِث مُرُومُ كُرُ امْنَ طريقي سِيرٍ "

اس ایک لفظ" آسس بی میزانت و شائسگی اور محل وروا داری کی مجد صفات آباتی ہیں۔ یہ محم صرف اہل کتاب ہی کے لئے محفوص نہیں بلکہ تمام اہل نمرا ہب کے لئے کئے۔

٠ ا ينجق مساوات

"کسی عربی کوکسی عجمی پر کوئی فضلیات نہیں اور مذکسی عجمی کوعربی ہے، نہ کسی
گورے کو کانے بڑا ور مذکانے کوگورے پر ماسوا تقویل کے ۔"
"تم سب آدم کی اولا دیموا ور آدم مٹی سے بنائے گئے ستے "ریجاری ہم)
قرآن اور مینی براسلام کے ان ارشا داست کی روسے اسلامی ریاست کی صدود

یں بسنے والے تمام انسان قانون کی نظر ہیں مساوی الحینڈیت ہوں گے معاشر تی نزندگی ہیں بھی ان کے درمیان تقوی کے سوا اور کوئی معیار فغنیلت نہیں ہوگا۔ اسلام سنے خون کے درمیان تقوی بنی نوع انسان کوایک برادری بنا دیا ہے۔ اورائیان کی بنیا دیر مسلمانوں کوایک وومسرے کا بھائی قرار وسے کر ان کے درمیان کامل مراوات تائم کر دی ہے۔

ان ما العنون فرق المنحوة والعبوات \_ ١٠) "ما مسلمان ايب دوسرك كياني بين "

حضور صلی الدعلید دیم نفر مسلم انول بی کونهیں دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا عمانی قرار دیا گئے۔

" بین شهادست دیتا مول کرساریسے انسان آپس میں بھائی بھیائی ہیں ۔۔" (الرواؤد، کتاب الصلواق)

عدنبوی با نا اور غلام به محرال اور شهری، امیراور عرب اور سام ور منالین ملتی بیس بحرات ایسی منالین ملتی بیس بین میس آ قا اور غلام به محرال اور شهری، امیراور عزیب اور سام ور بخرسه بخرسه بخرس منالی به محرال اور شهری، امیراور عزیب اور سام اور بخرسه بخرست و معامله میں اصول مساوات پر سختی سیمل کیا گیا بحضور مناطه مناصف و در مرول کے برابر دکھا، قریش کی ایک عورت فاطه سنے جوری کی محدرت اسامر شرف اسے معاف کر دسینے کی مفارش کی تراب سے سائھ فرمایا :

" لیے اسامہ ا انڈی مقرد کردہ منرایس سفارش کرکے مرافلت کرستے ہوہ خردارا اکندہ البی تعلی مذکرنا ۔" بھر آب سنے حصرت بلال الم کوسکم دیا کہ مسلمانوں کوسی میں جمع کرد مسلمانوں کوسی میں جمع کرد مسلمان جمع ہوگئے تو آب نے اگن سے خطا ب کرتے ہوئے فرایا ا لرگول کوتو قانون کے مطابق سزا دیتی تئیں اور اونیے در ہے کوگول کوجیوڑ ویتی تئیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبار قامرت میں میری جان ہے ، اگر محد کی بلیٹی فاطمہ بھی ایساکر تی توہیں اس کا بھی ہاتھ کا ہے دیتا ۔ " (بخاری مسلم) مسلمانوں کو مکم دیا گیا ہے۔

يَّا يَهُا السَّنِ مِنَ أَمَّنُوْ الْحَوْدُوْ الْقُوْمِينَ لِلْهِ شَهِ مَ أَعَرِبَالْتِشَطُّ وَكَا يَجْنَرَ مَنَ لَلْهِ شَهِ مَا أَعَرِبَالْتِشَطُّ وَكَا يَجْنَرَ مَنْ لَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

إِنَّاللَّهِ يَجِبْ يُرْبِمَالَعْمَكُونَ وَالْمَاسْدِة - مِ

"ائے درگو اِسج ایمان لائے ہو، اللّہ کی خاطر راستی پر تائم رسبنے والے اور انسان
کی گواہی وسینے والے بنو کمسی گروہ کی وشمنی تم کوا تناشتیل نہ کرے کوانصا ن سے پھرجاؤ،
عدل کرویہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللّہ سے ڈرکر کام کرنے نہویج کچھ

تم كرستے بواللاس سے بورى طرح باخرسكيد"

بی ارم ملائے بی اسے کے اس کے کہ درگر اسے کے اس کے اس

نان سے اور اللہ إ میں توقع ماص اُوں گا "آب نے فرراً شکم مبارک کھول کر میرے سامنے کر دیا۔" مظام

اسى طرح أي في مدران بدر بين صفرت سواو بن غزيدكو، ايك محلس بين كفتكو

کے دوران محضرت اسیر بن حفیہ کو اور تقسیم نیست کے دقت ایک صحابی کو چیرای کی نوك سيد يهنجين والى بمليف كابدله لين كي بين كن كي يسيم تتصنور كى قائم كرده إنهى مثالول كالوالم وسيت بوسي مضرت تعرض والى مصر صن عرواً بن العاص محه الله اعتراض بدكم" الميرالمومنين! فرص يجيكي ايك سخف كهيل كالور فريئ اوركسى كومزا ديتائي توكيا آب أس سسے بھی تصاص لیں گے ہا فرمایا تھا کہ: ود اس ذات کی تسم بحس کے قبطنے ہیں میری عبان سنے ہیں اس سے بهى خلام كوقصاص ولاؤل كالركيونكريس مقدرسول اللركو ويجاسب كراب ابنی ذات کوهی قصاص کے سائے لوگوں کے سامنے بیش کیا کرستے متھے "مشا بنانچرات نے اپنے دس سالہ مہر خلافت ہیں اس اصول مساوات برسختی سے عمل کیا ۔ بعبار ایج شانی نے جب ایک ہروی کے تقبطر اسنے پر قصاص سے بینے کے لئے يە دلىل بىين كى كە : " اميرالمومنين! يدكيس مبوسكة سبّه وه ايك عام آدمي سبّ اوريل اوشاه بوں" تو محصرت عرضے فروایا" اسلام سفر آب دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا ۔ آبی*ے صرفت تقوی اور طہادہت سسے اس پرفضیلت مال کرسکتے* میں۔ اور کسی صورت سے نہیں۔" ہیں ئے ہے۔ سنے مصنرت ابوموسیٰ اشعری معنرت عرف بن العاص ، ان سکے سيني عبدالله ، والى مص عبدالله بن فرط ، اور والى بحرين قدامهن مظعون كحفلات سزامك احكامات ادر حود المين بيلي عبراتر جمن برحد جارى كرك قانون كى نظر ميس مساوات كى ايسى مثاليس قائم كين جن كى تظير تاريخ بين شا ذو تادر سى ملتى سبّے ۔ " ايم

مصرت زیر بین نابت کی عالت میں آب کا مدعاعلیہ کی جینیت سے حاصر مبونا ، ان کی تنظیم براظهار نامای فرمانا اور برکهتاکه به تمهارا بهلانظلم سنے سرعی مقدمه معزت ابی این کسب کے برابر بیٹھنا اور گواہ بیش مذ كرسف بيرقسم كمستئ رهنامند بهومانا اور بيرابي بن كعب كوحضرت زير أبن شابت کے اس مشورے برکہ امیرالمونین کوقتم سے معاف رکھو، آب کا برمم مبونا اوربيرفرماناكن زبير إسجب ككتمهارسي زديك ايك علم أدمي اورغمر بر ونون برابر مذہوں تم منصب قصنامے قابل تہبی سمجھے جا سکتے" الهلام يل عدالتي مساوات كي ايك روشن مثال كيداسي نوعيت كي دوسري مثال معزمت علی نسنے ابینے عہد خلافت میں قائم کی۔ زرہ کی بیری سے مقدمہ میں آپ مرعی کی حیثیت سسے قاصی ستری حوالی عدالت میں مبین ہوئے ۔ مرعا علیہ ایک فرمی تھا قاصی مشریر استے مصرمت علی اکومخاطیب کرسکے فرمایا !۔ " البرتراب! الينفرين كريرابر سخفير " تاصنی صاحب سنے محسوس کیا کہ یہ بات حضرمت علی اُکوئری لگی سنے۔ ده برسه" ابرتراب إشا برأب كوميرى يدبرايت تاگرار گزري حالانكر اسلام كى قانونى اورعدالتى مساوات كاتقاصابيى سب كرأب ايينے فرلق

حضرت علی سنے جاب ویا شجھے یہ چیز بڑی نہیں گلی کہ آب نے مجھے فریق مقابل کے برابر بیٹھنے کی مہابت کی، بلکہ مجھے جوجیز ناگوار گزری وہ بیسئے کہ آب سنے مجھے کنیت کے ساتھ منطاب کیا اور اس طرح میرے فریق کے مقابلے میں میری عزمت افزائی کی یہ میرے فریق کے ساتھ صریح ناانعمافی کے یہ عثیما

حصرت عرض نے لوگوں کوعور توں سے ساتھ گھو منے پھرنے کی ممانست کر دی تھی۔

ایک شخص کوعور توں سے ساتھ نما نہ بڑھتے دیجھا تواس کو ڈرتے لگائے اس نے کہا ا

دو خُدا کی تسم اگر میں نے اچھا کام کیا تو تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور اگر میں نے بڑا

کام کیا تو تم نے مجھے اس کی اطلاع نہ دی تھی۔''

سر نہ نہ نہ ا

أكبيب سنے فرايا:

"كيا تو ميرى مرايت كے وقت موجود نظائ اس نے كہا" نہيں"

آپ نے وُرّہ اس كے سلمنے ڈال دیا اور كہا" مجھ سے بدلہ ہے لو" اس نے كہا أج

نہيں ليتا " آپ نے فرطایا" اجھا تومعات كر دھے" دہ لولا" معان بھى مہیں كرتا "

اس كے بعد دونوں عُبرا ہو گئے ۔ اگلے دِن وہ شخص بلا توصفرت مُخْرِكا رئگ اڑا ہوا تھا۔

اس نے كہا :

" امیرالمومنین! شایرات بر میری بات کااثر ہوا ہے ؟" اس نے کہا" ہاں" اُس نے کہا نیس خدا کوگواہ بنا کر کہنا ہوں کہ ہیں نے ایک کو مُعان کردیا۔" ہے ہے

قرآن مجیر میں فرعون کے کردار کی جن بیتیوں کا ذکر کیا گیا ہے اُن ہیں سے ایک یہ بھی ہتی کہ اس نے اپنی قوم کو اعلیٰ وا و نی اور مشر لیٹ و روزیل کے مختلف طبقوں ہیں ہانمط رکھا تھا۔ اور ان میں سے رکھا اور اگسے دکھا اور اسے فلم وستم کے شکنچے ہیں کسے رکھتا اور اُسے ذلیل وخوار کرتا تھا۔

اِنَّ خِرْعُوْنَ عَلَافِ الْأَغْفِ وَجَعَلَ اَهْ لَهَا مِشْدَعِ عَلَّ اَلْمَالِيَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

معاشرہ میں توازن بیدا کیا۔ اور لوگوں کے درمیان مماوات قائم کی۔ محزت عرف کوجب مکرکے گورز زافع بن الحاری سنے بتایا کہ میں آزاد کردہ فلام ابن البری کو اینا نائب مقر کرکے آیا ہوں تو آئیب نے ان کی صفات سنیں اور بھر خوش ہوکر فرمایا:

«کیوں مزہو' ہما رہے نبی میں الله علیہ وسلم فرما گئے میں کہ اللہ اس کتاب

(قرآن) کے ذریعہ تعبی کوا ویر اٹھائے گا اور معبی کوشیے گرائے گا۔ ہے۔

ال حصول الصاف کا حق

اسلامى دباست كامقسد وجودهى قيام عدل ہے قرآن مجيري الله تعالى البين بي كوبرابت فرايا من كراب يراعلان كروي :- وَأُمِونَ لِاعْدِلْ بَنْبِكُمْ إِلاَ الشَّورِي المَا وَالْمِورِي الْمُورِي المُعْدِلُ بَنْبِكُمْ إِلالشُّورِي ١٥٠) "اورسفيكم وياكياسبك مهارس ورميان عدل قائم كرول منفل آمركي بالقيط (الاعلى والسع محاري ان سع كموكرمير المسان توراستى اورانصاف كالحكم دياست " الله تعالى كاارشاد سنبي د ونيايس انبياء كرام كى بعثت الهامى كتابول كم نزول اور شهانول كى سياسى وتبكى قوت كاوا حد مقصد سى بيه كدانسانى معاشره يس عدا قائم بود كَتَّذَانْسَ لْنَا رُسُسُلْنَا بِالْبِيِينَةِ وَالْنَوَلْنَامَعَ هُمُ الْنِكُتُبَ وَالْمُرِيَّانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْعِسْطِ مَا نُزَلُنَا الْحَارِيْ لَ مِينِهِ مَا شُسَرِينَ كُرَّمَنَا فِيحُ لِلنَّاسِ وَلِيهَكُمُ اللّٰهُ مَنْ يَسْصُرُكُ وَكُوسَ لَهُ مِالْغَيَبْ انَّ اللّٰهُ فَوِينٌ عَرَبْنِ (اَلْحَارِبُ ١٥٠) لا مهم نه اسینے دسولوں کوصاف صاف نشانیوں اور مدایات کے ساتھ بھیجا اور اُن کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف بیر قائم ہوں۔ اور لوہاجس یس بڑا زور کیے اور لوگوں کے الئے منافع ہیں ۔ یہ اسی لئے کیا گیا کہ اللہ کومعلوم ہوجائے كركون اس كو دسيھے بغيراس كى اور اس كے رسونوں كى مرد كرتا سنے - يقيناً اللهُ بڑى قوت والااورزىردىمت ئے۔"

مصندر کو اور آب کے بعد مسلمانول کوجس عدل کے قیام برمامور کیا گیا۔ کے .

"اسے ایک السف والو ا انصاف کے علم وار اور خدا واسطے کے گواہ بنواگر جے تہاں سے انصاف اور تہاری گواہی کی ڈوخو تہاری اپنی ذات پر یا تہاں سے والدین اور تہاری گواہی کی ڈوخو تہاری اپنی ذات پر یا تہاں سے والدین اور دشتہ واروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فرای میں ملہ خواہ مالدار ہو یا بخریب اللہ تہ سے نیا وہ اس کا چنر خواہ سئے کہ تم اس کا لیا طاکر و ۔ البذا اپنی خواہش نی بیروی میں عدل سے باز مزر ہواور اگر تم نے لگی لیٹی بات کہی یا سے ای سے بہلو ہجا یا تر جان رکھو کہتم ہو کچے کرتے ہوئے اللہ کواس کی جر سے یہ

اس آبیت میں نرصرف عدل کامفہم واضح کر دیا گیا۔ بلکہ قیام عدل کی تمام صوری مترا لُطر بھی گنوا دی گئی ہیں ان ہیں۔ کوئی ایک مترط بھی ساقط ہو گی ترعدل، عدل نہ

رسنے گا نظام بن حاسے گا۔ بیر متر الطرحسب ذیل ہیں ب (۱) عدل کو نہ صرف قائم کرو ملکہ اس کا پرجم باند کرد ، جہاں اسے د بتا دسچھو د ہاں اسے اونجا اظالے کے لئے بیری قوت لگا دو۔

(۲) گواہی کسی فراتی مقدمہ کی ماریا جیت کے لئے تہیں صرف فداکی نوشنودی سے لئے تہیں صرف فداکی نوشنودی سے لئے تہیں صرف فداکی نوشنودی سے لئے دو۔ کیونکر پنجی گوا ہی کے بغیرعارل کا قیام ناممکن سے سیجی گوا ہی کی ز دخواہ تہا رہے اللہ مناویر، تہا رہے والدین اور قریبی عزیزوں کے مفاویر، اس کی بروا نہ کرو۔ اس کی بروا نہ کرو۔

(۳) گوا بی دیتے وقت رشتہ کی قربرت کے علاوہ فریقیں کے تھام ومنصب اور ان کی معاشی د معاشر تی جیشیں کو بھی نہ وکھیو ، کیونکر تم الدیا ہے باٹرھ کر کسی شخص کے بخرخوا و مہیں ہو سکتے گراہی ہیں امتیا فر بر نامغیر خوا ہی نہیں بلکہ صربے ظلم اور برخوا ہی ہے۔

(۲) گوا بی وسیتے وقت بھائی کوجوں کا توں بیان کر دو اس میں ابنی خوا ہمات کی مورت منے کر دیتی ہیں اور گوا ہی کا سننے والاستقائی کی تبریک نہیں بین بینے یا تا اور یہ جیز عادلا نہ فیصلہ میں رکاوٹ بن بی ہے۔

(۵) اگر تم نے کسی فرای کو بجیانے یا کسی کو سزا دلوانے کی عرض سے گول مول ہات کی مجھ بایس سے گول مول ہات کی کچھ بائیں جھیا گئے کھو بائی طرف سے ملا گئے اور لیوں کھری اور بے لاگ گوا ہی سے گریز کر کے عدل کے بین طرف سے گول ہوں ہات ابھی طرف ہے گریز کر کے عدل کے بینے نظام اور ناانسانی کا ذریعہ بن گئے تو یہ بات ابھی طرف ہی لو کم اللہ سے تمہاری اندر دنی کیفیت جبی نہ رہے گی اور حب اس کے صور بیشی ہو گئے کے اور ایسے نہ نے سکو گئے۔

لو کم اللہ سے تمہاری اندر دنی کیفیت جبی نہ رہے گی اور حب اس کے صور بیشی ہو گئے۔

گر تو اپنے کئے کی سزاسے نہ نے سکو گئے۔

لو کم اللہ سے تمہاری اندر و نی سکو گے۔

گر تو اپنے کئے کی سزاسے نہ نے سکو گئے۔

قرآن مجدیک اسی میکم کے بیش نظر صنرت عرابے قاضی شریح کے آم ایک خط ایل لکھا تھا:۔ ایل لکھا تھا:۔

'' محکسِ قضا ہیں نہ مول معاوُ کرو ، نہ کسی سے عبرُ و ُنہ کچھِ خریرو فروخت کرو ' اور کہی دوا دمیوں کے درمیان ایسی حالت ہیں فیصلہ نہ کرو کہ تم عصبے ہیں ہو۔'' ما<u>ہ</u>

غرض صفت عدالت كريخ صرورى سبك كم انصاف كرسف والااسيس تمام

داخلی اورخارجی مرکات سے پاک ہر رج ایسے فیعلہ پراٹر انداز ہوسکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے کے مرکات سے پاک ہر رج ایسے فیعلہ پراٹر انداز ہوسکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سکتے کہ جبیب انصاف کرسٹے بنیٹے تو اس کا پورا لپردائی اداکر دو۔

وا ذَا سَحَکَمُن نَدُرِبَ مِنَ النَّاسِ اَن شَحْکُمُ وَاسِالْحَدُلُ (البنداء ۸۵)

وَإِذَا سَحَكُمُن تُغُرِبَيْنَ النَّاسِ اَنْ شَحْكُمُ وَإِبِالْعُكُ لِهِ (النساء ٨٥) وادر مب الركول كردرميان فيعالم كرو توعدل كرمائ كرو،

وَإِذَا نَذَنُدُونَاعُهِ لُوْا وَلَوْسَتَانَ ذَاقُرُ فِلْتُ (الانتعامية ١٥٢)
وا ورَجيب بات كهو، الصاحب كي كهو، خواه معامله البينے رشته واركا ہى كيوں نام أ عدل كے بارسيس قرآن نے براصول بھی مطے كرويا ال

اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذْنَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذْن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُورْحَ فِيضَاصُّ (المائدة-٢٥) معان كر برسے عان ، آنكھ كے برسے آنكھ ، ناك كے برسے ناك ، كان كے برسے كان ، وانرت كے برلے وانرت اور تمام زخوں كے بئے برابركا برلہ ۔' بہی ضالطہ وومسری جگہ ان الفاظ میں بیان كیا گیا ؛۔

در برانی کا بدلدولیبی می برائی سنید میمر و کوئی معافت کردست اور اصلاح کرسے اس کا

اجرالا کے ذمر ہے۔ اللہ ظالموں کولیند نہیں کرتا اور جولوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملائٹ نہیں کی جاسکتی۔ طامت کے مشخص تو وہ لوگ ہیں جو دو مروں بڑطلم کرتے ہیں اور زمین ہیں ناحق زیا ڈنیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیئے درد ناک عذا ۔

سے یہ ۔ البتہ جوشخص صبر سے کا کے اور در گزر کرنے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں ہیں سے نبے ۔ البتہ جوشخص صبر سے کا کا دور در گزر کرنے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں ہیں سے نبے ۔ ا

اس آیت میں عدل کے بینے جیسے کو تعیبا "کا کھرا اصول بیش کرنے کے ساتھ میں مظلوم کو جوا با زیادتی سے بازر بنے کی برایت اور معافت کر دبینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ بعی وہ نقصان کے مساوی بدلہ لے بے تو یہ عین عدل ہوگا۔ نقصان سے زیا دہ بدلہ نے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ اور اللہ ظالموں کو بہند نہیں کرتا۔ اگر مظلوم عفو وورگذر سے کام سے کام سے تو یہ اس کی بلند وسائی اور اعلیٰ ظرنی کی دلیل ہوگی اور اللہ کے نزدیک نہایت بیند مدہ بات ۔

اِنَّ اللهَ مَيْا مُرْمِ اِلْعَدُلُ وَالْاِنْحَدَانِ وَإِنْ اَكُونِ وَمَالُقُرُ فَى وَمَنْهُمْ عَنِ الْفَخْدَ عِوَالْمُنْكُرُوالْمَعْ وَاللهٰ اللهُ عَدَلَ الراحيان اورصله رحمي كالحكم ويهاسب اور بدى وسب سيالى اورطلم وزيادتى مسه منع كرتاست و منع كرتاست و "

لیکن اصال مرار ایک انفرادی فعل سے داسلامی ریاست کی عدلیہ استفافہ بیش موسنے پر عدل ہی کے مطابق فیصل کرنے کی با بندسنے وابعثہ منطلوم مستغیث کوم وقت بہتی حال ہی کے مطابق فیصلہ کرنے کی با بندسنے وابعثہ منطلوم مستغیث کوم وقت بہتی حال ہے کہ وہ فراتی فالفن پر سے اپنا وعوی والیں سے نے اور لینے اس اصان کا اجرالتہ کے بال باسٹے مدعدلیہ کے لئے توصاف بیری کے ہے :۔
وَمَنْ لَمْ يَعْیَکُونِ کَا اللّٰهُ فَا اُدلّا بِلَا اللّٰهِ فَا اُدلّا بِلَا اللّٰهِ فَا اُدلّا بِلَا اللّٰهِ فَا اُدلّا بِلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَا اُدلّا بِلَا اللّٰهِ فَا اُدلّا بِلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ سَعْلَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ

میں، وہی فاسق ہیں <sup>4</sup>

اس محم کے مطابق فیصلہ کرسنے والا مخواہ کوئی فرو ہو، ٹالٹ ہو' بنجابت ہو' بنجابت ہو' بنجابت ہو' بنجابت ہو باقاعدہ عدالت ہو' ان کا کام میرسنے کہ وہ اللہ کی گناب اور اس کے رسول کی سُنہ کے مطابق فیصلہ کریں۔
کے مطابق فیصلہ کریں۔

حضور كاارشا دسنهے بر

رر الم عادل کا ایک دن ساط سال کی عبادت سے بہترے " نیزایت سنے فرمایا ہے۔ نیزایت سنے فرمایا ہے۔

" مخلوق بی طار کوسب سے زیادہ مجروب الم عادل ئے۔ اور خرا سکے ز و مکسم معنوص ترین آ دمی امم ظالم سئے ۔ " دمنداحر، نى اكرم اوراب كوليدخلفاك أرا لتدين أسته قران كالمان الحكامات برس طرح عمل کیا۔ اس کی مثالیس گذشته صفحات بی نظرست گزرجی بیس بیصنور اینی ذات كوقفها صسكه سلئه بيش كيا- حصرت عرض الار حصرت على البيني زمامه خلافت مي فريق نی الفیطرے عدالتوں بی*ں حاصر ہوسئے ، حضرت عراسے بیٹے پر حد*حاری کی ، اپنے آپ کو ببسك كيك بين كيار عام شهرلوں كى تسكايت براسينے گورنروں كوسزايس ديں اور حصول انصاف كى راه يس مألى بوسق والى تم ركاويس ووركرك واورسى كوانتها في سهل بنا ديا . مصرت الريجر السنة مضرمت عراكو قاصى مقرر كرك أشظام يعدايه كالمارك كاابتمام کیا مصرت عرض نے استے ہاقا عدہ ایک ادارے و Institution ) کی شکل دی اور سخود عدائست بیں صاصر بروکرانتظامیر پرعدلیہ کی بالا دستی کوعملاً قائم کیا۔ آبیہ سے بدمسلمانوں کی لپرى تارسى خىرسىيى نظام قائم ريا-اس نظام كىسبىسىدائى خصوصيت يدى كداس كيد ذرليه الفهان بلاتيمت متناعقاران ين مركودت فيس تقى اورنه وكيل كامها وعنه برصغيرين انگریزون کی آمریک بین نظام برقرار مقار اور اُن سلم مالک بی جونو آباد یاتی تسلطست ازاد

رئے۔ آج کہ بین نظام موجود کے۔ مثلاً سودی عرب ہیں آج بھی الضائ امیر عزیب
سب کے لئے کیساں اور بلاقیمت مہا کیا جا تا کئے۔ بیقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سواف نیا
کاکوئی بھی نظام عدل الیا نہیں کے جس نے الضاف کو قابل فروخت شے بناکر "قانون
کی نظر میں مساوات" اور" سب کے ساتھ کیساں الضاف" کے بلند ہا جمک وعود اس کو سے معنی نہ بنا دیا ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جوہائیکو دوشا وربیری کورٹ کی نیس اور الن ہیں بیش ہوسنے والے وکلا، کا بھاری معاد عنہ اواکرنے کی سکست مصنے میں ؟ اور اگر وہ اس کی سکت نہیں رکھتے ترکیا ان جم بھاری معاد عنہ اواکرنے کی سکست محقق میں ؟ اور اگر وہ اس کی سکت نہیں رکھتے ترکیا ان جم بھاری معاد عنہ اواکو سے عروم جو کر صاحب و سائل لوگوں سکے مقابلے ہیں تا نون مصول الصاف کی سہولتوں سے عروم جو کر صاحب و سائل لوگوں سکے مقابلے ہیں تا نون کے تعمول الصاف کی سہولتوں سے عروم جو کر صاحب و سائل لوگوں سکے مقابلے ہیں تا نون

اسلامی ریاست کا عدائتی نظام اس تاجرانه انداز نگرست بیسریاک کیے۔ بیہاں قیام عدل کے مصارف تمام ترریاست سے قرمہ بیس فریادی کے بینے بس اتنا کا فی کے وہ عدالت کا در وازہ کھٹکھٹا دے۔ اور ایک عدالت کے دیفیلے سے مطمئن نہ ہو توعدالمت بو عدالت کی در وازہ کھٹکھٹا دے۔ اور ایک عدالت کے دیفیلے سے مطمئن نہ ہو توعدالمت بادر مدالت بوطمئی تک مہتبے۔ اس بر مالی بادر کہیں نہایں ڈالا حالے گا کیو کہ اس طرح کا باراس بر دوم اظلم ہو گاکہ وہ ظلم کی شکایت سے کرائے اور عجر مالی بریشا نیوں کا مزید ظلم برداشت کرنے۔

علاوه ازی به مالی بارعدالتول سے دحج ع کے معاملہ بیس عزیب اور نادار لوگوں کی وصله شکنی کرتائیے اور مالداروں کوان بربرتری عطا کرسکے ظلم وستم کے معاملہ بیس مزید جری بنا دنیا سنجے۔

اللم نے ایبروعزیب، ادنی واعلی اور سیے اثر و با اثر سب کوعدلیہ ہیں مساوی اکویٹ کے عدلیہ ہیں مساوی اکویٹ کے مساوی اکویٹ بناکر قانون کی نظر ہیں برابری سکے اصول کو اس کی تقیقی روح سکے ساتھ تابلِ نفاذ اور الفعات کے بنیا دی می کوم برشہری کے لئے مہال محصول بنا دیا ہے۔

الارمعاشي محفظ كاق

سورۃ فاتحہ کے دعائیہ کلمات کے بعد جب ہم سورۃ بقرہ سے قرآن کریم کی "ملاوت کا آغاز کرتے ہی ایتان لانے "ملاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ابتلائی آیات ہی ہیں قرآن ادراس برایمان لانے والوں کی پیرصفات بیان کی گئی ہیں '

اَلْقُوْ اِلْكَ الْكِتْ لِهُ لَا وَمَنَا وَقَا وَرَقَا وَرَقَ وَلَا لَهُ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ وَلَى مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ ولِي مُنْ وَلِي مُ

ان آیات پر خور کرسے سے صاف محسوس ہوتا سے کہ الڈکی کتاب پر اوراس
یس بیان کردہ غیب کی ہاتوں شلاً وجود ہاری تعالی تقدیر بخلیق کا کنات بخلیق آدم ،
جنت ووزخ ، آخرت اور جن و ملائکہ سکے وجود وغیرہ پر ایمان لاتے ہی ایسان پر دوحتوق
واجب ہوجائے ہیں مغدا ور بند ہے ورمیان قائم ہونے والے تعلق کے وائرہ ہیں اولین
حق یہ ہے کہ اپنی بیشانی خدا کے آگے جھکائی جائے اور نماز قائم کرکے اپنی عبد بیت اور
خدا کی جود بیت کا قرار دن ہیں یا نبی حرتبہ اپنے اوپر لازم کر دیا جائے۔

المانے فرراً بعدایمان لانے والوں پر السان اور السان کے درمیان قائم ہونے والے نے تعلقات کے دائرہ بیں جواؤلین حق قائم ہو تلئے وہ انفاق کے دینی خدا کے دیئے ہوتے اس کے حاجمت مندول کی گفالت یہ ترتیب حقوق صرف اسی ایک ایست کے ساعق مفعوص نہیں سے بلکہ پردافر آن صلواۃ کے فردا بعد زکواۃ کے لاحقہ کوساتھ اسانے کے ساعق مفعوص نہیں سے بلکہ پردافر آن صلواۃ کو ایسی صورت بیں باکل منائع قرار ساخت کے بڑھتا کے بلک بین مقامات پر دہ صلواۃ کو ایسی صورت بیں باکل منائع قرار دیتا ہے جہاں نماذ بڑھنے دالے نے ایسے کسی حاجمت مند بندے کی صرورت بوری کرنے دیتا ہے جہاں نماذ بڑھنے دالے نے ایسے کسی حاجمت مند بندے کی صرورت بوری کرنے

باس مخل سے كا مرايا ہو. " سورہ المائون كا ترجمہ طاحظہ ہو:

" تم نے دیا استخس کوجوا فرت کی حزا دمزا کوجھٹلا ناہے، دہی تو ب حريتم كود هكة ديباب اورمسكين كاكهانا دين ميرنهاي أكسانا . ميرنبابي ہے ان نماز پڑھنے والول کے یہے جائی نما زسسے غفلت برشنے ہیں جریاکادی كرية بن اورمعمولي عزدرت كي جنربي (لوگول كو) دين سے الكادكرتے بن اس سورة كى بهلى أيت اب سوره بقره بى بيان كرده مقيقت كوايك دوسرس زاوب سے ہمارے سامنے لادہی ہے۔ بوتف غیب برلعنی افرت کی جزاد مسزا برا بمان نہیں لائے كا- اسسه نهضدا كاحق رصلوق عيك طور برادا جو كاادرنه وه انفاق كے ذراجد اينے عاجمند · بيئا بُول كى كفالت كاحق ا دا كريه كا - نماذا داكر بسيسه كا توكسستى ا در كامل سيرا ورفيض كها و بمخى خاطرا درالله كمير وبيته بهوست مال برسانب بن كرمبيج عباست كا- بتيم كو دهك وسه كا-مسكين كونهصروت بيركة خود كمعانا نهلي وسيركا ووسنرول كوبعى اس كى تزغيب نهلي وسيركا اوركونى ماجست مندمهمولى منرورت كى جيزىجى ماشكے كا توبيصا ب انكار كريسے كا-اس تسم كاطرز عمل اختباد كريف والول كوصاف وعيدمناني جارس سيك كمنهادى ببنماذ تمها دسيكسى كام نه استے گی ، بہتھالے مند بردسے ماری جائے گی اور خدا کے بندوں کاحق ادار کرانے کے حربم ىلى تمين حس تبابى كاسامناكرنا برقكا بينماز تمين أس ميريان ميكي .

یہ ہے اسلام میں انسان کے معاشی مسئلہ کی اہمیت اور اسے طل کرنے کے لیے مقدرِاعلیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو دی گئی ہوایات کی نوعبت۔ قرآن مجدیس ۳۰سے زائد مقامات برانفاق مقامات براق مت صلاق کے ساتھ ایتائے ذکواق کا ذکرہے اور ، یہ نے زائد مقامات برانفاق کا برحتی سے فورسلمانوں نے مرجانے کس بناء برادکان اسلام کے ذہر عِنوان قائم کردہ ترتیب میں ذکاہ کو یانجی نمبر برد محصابے۔ جب کرحقیقت یہ ہے کرخود قرآن نے اسے کلم اور نمازے

لعد تمیرے درجے بیر کھنا ہے اور اپنی اسمیت کے اعتبارے روزہ دیج اس کے لعد رہتے ہیں۔ استے ہیں۔

"جن کے دمسلمانوں کے مالول میں سائل اور محروم کا ایک مقرد حق سہے"۔ وقی اَمْوَالِهِ شِرَیْقَ اِلنَّا آبِلِ وَاللَّهُ وَعِمْ (الدَّدُ ولِيت ١٩٠)

" نما زقائم کرد، ذکواهٔ دوادراللهٔ کواچها قرص دینتے رہو۔" سوره بقرویس به فرما کرکر انکی به نہیں ہے کہ تم نے اینے چیرسے مشرق کی طرف کرسلے یا مغرب کی طرف "ارشاد ہوتا ہے :

كَ أَنْ الْمَالُ عَلَى حَبِيّهِ ذَوِى الْقُرْبِى وَالْمَيَةَىٰ وَالْمُسَكِينَ وَايْنَ السَّرِيْلِ وَالسَّائِلِينَ وَ فِي الرِّتَابُّ وَأَنّامُ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّحِطَىٰ اَلْهُ حَلَىٰ النَّرْحِطَىٰ الْهُ البَعْدِي عِلَىٰ ا

"رنیکی بیر ہے کہ) اللہ کی محیت میں اپنا دل بیندمال رشتے داروں اور پیموں بر، سکینوں اردیکی بیر، سکینوں اردیکی بیر، سکینوں اردیسا فردل بیئر مدد کے بلیے ہاتھ بیصیل نے دالوں براورغلاموں کی رہائی برخرج کر سے ۔ نماز قائم کر سے اور ذکواۃ دے ۔"

اس ایب بی ترتیب احکام برخود کیئے۔ یہاں ایمان کی جو ترائط گوائی جارہی ہیں ان میں دل لیند مال کے خرج کا ذکرا قامیت صلواۃ سے مبی پہلے ہے۔ اسی مورۃ میں مزرد فرایا گیا:

ڮڽٛٵؙڮؙڬػٵؘۮؘٵؿڣۼڠۯؾ<sup>ٷ</sup>؞ؚؾۘڷػٳۜٲۿڡٛؾٛڎؙڒ؆ؚؿڂؿڔۣڿڸٝۯٳڸؚؽؿڽؚٷٳڵٳۮؿۑٷڵڰۮڗۘۑڔؽ

وَالْسَيْعَى وَالْمَسَا حِينَ وَابْنِ السَّرِيْلِ طِرْ الْبِعْرِي - ١١٥)

" لوگ بوجھتے ہیں ہم کیا خرج کریں ہجا اب دوکہ جو مال سمی تم خرج کردا بینے دالدین پررشتے داروں بر، بتیوں اورمسکینوں برا درمسافروں برخرج کرد۔"

وَكَبَيْسَ ثَمَانُونَكَ مَا خَاسَيْفِيقُونَ هُ فَيْلِ الْعَفُو (البَقَولِا-٢١٩)

"اودلوگ پوچھتے ہیں ہم راہِ فدا میں کیا خرج محری ، کہو ، ج کچھ تنھاری عرورت سے زیا دہ ہو:" انفاق پرغیر معمولی زور دینے کی وجہ بیال کرتے ، وسئے قرآن کہنا ہے۔ کئی لاکیٹون دُوک ہے الاکٹی الاکٹی نیکٹر فرا کھنٹندے)

"تاکہ وہ تمعارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نزکر آارہے۔"

مجرانفاق کی صورت بی انسان کومال بین کمی آجائے اور فلس ہوجائے کامجد دھڑکا سے دل درماغ کومنجات دلانے کے لیے فرایا گیا:

وَمَا تُنْذِيْتُوا مِنْ خَيْرِ فِي لِاَنْهُ كُمْرُ إِدْمَا تُتَغِيقُونَ إِلَّهَ الْبُنِعَاءَ وَجَهِ اللّٰهِ طِ وَمَا تُنْفِقُولَ وَمَا تُنْفِقُولَ اللّٰهِ مِنْ خَيْرِ لِكُنْ اللّٰهِ مِنْ خَيْرٍ لِبُونَ وَاللّٰهِ مِنْ حَيْرٍ لِبُونَ وَاللّٰهِ مِنْ حَيْرٍ لِبُونَ وَاللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلا ١٢٥٦)

"اورخیات میں جو مال تم خرج کرتے ہو وہ تھادے لینے یا مطالب - اخرتم اس لیے تو خرج کرتے ہوکہ اللّٰہ کی رضا حاصل ہو ہو کچھ مال تم خیارت میں خرج کردگے اس کا پورا لپورا اجرتھیں دیا جائے گا ادر تمصاری حق تلمیٰ ہرگزنہ ہوگی "

وَكَا خُونَتُ عَلَيْهِمْ دَكَاهُ مُرْتِجِ زَلُوْنَ (البقولا ١٧٧)

جولوگ لبینے مال شب دروز کھنے ادر چینے خرج کرتے ہیں ان کا اجران کے رب کے پاس ہے ادران کے بلے کسی خوف ادر ربخ کا مقام نہیں "

تران ہمیں بنا آہے کہ ال خرج کرنے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے، یہ ضادے کا نہیں سراسرنفع کا سوداہے ، یہ خیادے کا نہیں سراسرنفع کا سوداہے ، یہ لینے والے پر نہیں ،خود دیسے والے کے ایسے نفس براحیا

ہے۔ کیونکہ اس کا فغے کئی گنا ہوکراسی کی طرف بلٹ کسٹے گا اور بھر خورت میں اللہ تعالیے
کی خوسٹنودی اور اس کی سرخروئی کا ڈرلیعہ بن کرابدی واحدت وسکون کے اس علیم النعام
کاشتی بنائے گا جس کا حصول ہی مسلمان کا اصل مقصید جیات ہے اس کے بیکس مال جمع
کرکے رکھا گیا تودہ ونیا اور آخرت ووٹوں ملیں ملاکت وبربادی کا مبدب بنے گا۔ اس مضمون کی چندایات کا ترجمہ ملاحظہ ہو:۔۔

را) "اور دمونین) النگری محبت بین مسکین ادر تیم اور تیری کو کھا نا کھلاتے ہیں داوران سے کہتے ہیں کر) ہم تھیں صرف النگری رون جو ئی کی ظار کھلاہم ہیں۔ ہم تم سے سربدلہ چاہتے ہیں سر تشکریہ ۔ ہمیں تولیت دب سے اس دن کے عذاب کا خوف لائ ہے ہوسخت معیدیت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بیں النگر تعلی اس دن کے شرسے ہجا ہے گا اور اضیں تا ذکی اور سردر ہے تھے گا۔"

را) وجولوگ این مال الندک داه بین خرج کرتے ہیں۔

ان کے خرج کی مثال الیس ہے جیسے ایک دار بریاجائے ادر

اس بین سے سات بالین تعلین اور ہریائی ہیں سودانے ہوں ۔ اس طرح الند

جس کے مال کوچاہتا ہے افر ونی عطافرما تا ہے۔ دہ فراخ دست ہیں ہے

اور علیم ہیں۔''

(الیم شیرہ ۔ "

(الی

رہے ہوں کے پور اس ایک مال سے اللہ ی رها ہوں کے یہ دل کے بیار اس کے فررج کی مثال الیسی ہے جیسے اللہ کسی سے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک بارش ہوجائے تو درگا بھل لائے ادر اگر زور کی بارش ہوجائے تو درگا بھل لائے ادر اگر زور کی بارش مرتبعی ہوتو ایک ملکی میوادی اس کے لیے کائی ہو ۔ ادر اگر زور کی بارش نرمجی ہوتو ایک ملکی میوادی اس کے لیے کائی ہو ۔ اور اگر زور کی بارش نرمجی ہوتو ایک ملکی میوادی اس کے لیے کائی ہو ۔ ا

رمی " تم بین سے کون ہے جوالند کو ترض صند دسے کوالندائ اسے کئی گنا بڑھا کر والیں کردسے اگھٹا نا بھی الند کے اختیاد میں ہے اور بڑھا کی الدرکے اختیاد میں ہے اور بڑھا کی اور بھی اور تھیں اسی کی طرف بلیٹ کرھا نہے ۔ البقرہ - ۲۲۵)

رمی " درد ناک سنراکی دعید سنا دوان لوگوں کو جو سونے اور جا ناری بھی کرکے دکھتے ہیں ا در انھیں خلاکی واہ میں خرج نہیں کرتے ۔ ایک دن اکٹے گا کہ اسی سونے جا ندی پرجہنم کی آگ دہ کائی جائے گی اور بھرای سے ال نوگوں کی بیشیا نیوں اور بیہلوؤں اور بیٹھیوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ نزار جو تم نے اپنی سمبلی ہوئی دولت کا مزہ عکیمو "

(التوبيه ٣٣ - ٣٥)

رای "جن نوگول کواللہ نے اپنے نصل سے نواز اب اور میروہ بخل سے
کام کیتے ہیں وہ اس خیال ہیں رز دہیں کرر بخیل ان کے بلے اچھی ہے، ہرگز
نہیں - یہ ان کے حق میں نہا بہت مری ہے جو کچھ دہ اپنی کنجوسی سے جمع
کررہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کاطوق بن جائے گا۔"

راگ عمران - ۱۸)

رى جس ف ال جمع كبا اوركن كن كردكها، وه تجعنا به كراس كامال جمع بم بين المراس كامال بم يستند الله به المراس كامال بم يستند الله به المراس المر

انفاق برغیر معولی زور دیسے اور بخل سے بیجے کی تلقین کے ساتھ ہی اللہ تعالیے سے مسلمانوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیے سے مسلمانوں کے بیائے خرج کی راہ اعتدال مجی متعلین فرمادی ہے تاکہ وہ افراط و تفریط کا شکار سنہ مدل۔

يَا بَنِيُ أَدُمَ خُدُ وَازِينَ نَتَكُمُ عِنْكُ كُلِّ مَنْ جِلِ وَحَكُوْا وَاشْرَكُوْا وَلِالتَرْفُولَ "

إِنَّهُ كَا يُحِبُّ الْمُشْرِضِينَ (الْاعوات، ٣١)

"أب بنى ادم سرمادت كے موقع برابنی درینت سے ازاستر دیواور كھا و بیروا ور معا و بیروا و

یہاں ذبینت سے آراستہ ہونے کا مطلب ہے مناسب بہاس جومرف مترابی ہی کی عرورت بوری درست بوری درست بوری درست بالے جائی جائی جائی ہواس کے علاوہ کھانے بینے کی جونظری صرورہات ہیں وہ جی بوری کی جائی جا ہیں۔ البتہ لباس وخوراک اور دوسری صرورہات نہدگی کے معاطہ بیں اسراف نہ کیا جائے۔ کیونکہ النّد کو اپنے دیسے ہوئے مال کا ضباع سینت نابیندہ ہوئے درا گا بعد نفس کشی اور دہ بہا نیت کے منفی دیجانات کی صدارت کی کرتے ہوئے درا گاگیا ،

ساسے فی اللہ ان سے کہوکس نے اللہ کی اس ذینیت کو ترام کر دیا ،
جسے اللہ فی اپنے بندوں کے بلے نکالا بھا اورکس نے فداکی بختی ہوئی اللہ بھا اورکس نے فداکی بختی ہوئی ایمان پاک جیزیں دنیا کی ذندگی بی بھی ایمان پاک جیزیں دنیا کی ذندگی بی بھی ایمان لانے والوں کے بلے بیں اور قیامت سے روز توخالصتا گانہی کے بیلے ہوں گی یہ بھوں گوں گی یہ بھوں گوں کی یہ بھوں گی یہ بھوں گی یہ بھوں گوں کی کھوں کی بھوں گی یہ بھوں گی کی کی کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو

کا دسست گررز رہے۔ رمی کیش لِلْإِنْسَاتِ اِلْآمَاسَى اُلْاِنْسَاتِ اِلْآمَاسَى اُلْاِنْسَاتِ اِلْآمَاسَى الْاِلْجَعِ-٣٩)

"انىان كىلئے كيد نہيں سے مگردہ جس كى اس في كى ہے "

والم معلل اورجائز و ناجائز کی صدودمتنین کریکے سعی وعمل کا دائرہ مقرر کر دیا گیا۔

سود، شراب، جوئے، دشوت ، فخاشی وبدکاری کے ذرائع اندنی، ممنوعہ است یاءی خرید و فروخت، ملاوط ، ناب تول این کمی، چدبا ذاری ، ذخیرہ اندوزی اور اسی طرح کے دوسرے کا دوبار بریا بندی عامد کرے معاش ہے معاش سے دوسرے کا دوبار بریا بندی عامد کر دیا گئا و درسرے کا دوبار بریا بندی عامد کر دیا گیا اور معاشی استھال کی داہ دوک دی گئی۔

رم، حاصل شدہ آمدنی کوغیر تشری مصادف بین استفال کی ممانعت ،اسراف وباعدا الله کا ممانعت ،اسراف وباعدا کی ممانعت کی ممانعت کی ممانعت کی ممانعت میں دور مال کوهنا لئے کرنے کی ممانعت میں دوک دیا گیا اور اس کا درخ اس سختین کی جانب مواد کرا مضیں ابنے حقوق سے صورم ہوجانے سے بیجا بیا گیا .

ده برفرد کی جمائی میں دوسرے افراد کا تصدمقر درکرے اسے اجماعی نظام کفالت کا معاون بنالیا گیا۔ شراویت کی دوسے اس کی متعبن ذمتہ داریاں حسب ذیل ہیں :

رلی نفقات واجبر، لینی والدین ، بیوی ، بیون ، وا دا ، دادی ، ناما ، نامی ، بیوستے، نواسے ، بیوائی ، بین ، بیوسی ، بینتی اور مسلبی ورحمی قرابت کے دو مرسے دشتہ داروں کی کفالت میانی ، بین ، بیوسی ، بینتی اور مسلبی ورحمی قرابت کے دو مرسے دشتہ داروں کی کفالت درب درباق جمعاشر سے کے اگن عام اہلِ حاجت کی کفالت برهرون ہوگی جن کی صراب دربات کی مقال میں برهرون ہوگی جن کی مراب دربات میں مردی گئی ہے ۔ اس مرقم سے فقراء ، مساکین اور عاملین زکواہ کی ضروریات میں مردی گئی ہے ۔ اس مرقم سے فقراء ، مساکین اور عاملین زکواہ کی ضروریات

اوری ہول گی ، نوسلمول کی دل جوئی اور حوصلما فرائی ہوگی رمونفہ الفارب غلامول کو با تشمن کے بینے میں بیعف ہوئے مسلمانوں کو افاد کرا باجائے گا۔ نا وار با انتقال کر جانے والے قرض وارول کا قرض اوا ہوگا افتاد کی داہ میں لگے ہوئے رفی سبیل اللہ جانے والے قرض وارول کا قرض اوا ہوگا افتاد کی داہ میں لگے ہوئے رفی سبیل اللہ عبارین طالب علمول اور دو مرسے لوگول کی کفالت ہوگی اور جن مسافرول کا کوئی

مشکار نه تاو ان کی مدد کی جائے گئے۔

ربع) مزیدانفاق مال بینی فاندان ، اور قریبی دشته داردل کی کفالت اورادایگی نواه کے لبعد مندول کی مدد کے لبعد مندول کی مدد کے لبعد مندول کی مدد کے لیے صدفترہ

خیرات کرتے رہیں بطنور کا ارشادیت : میراست کرتے دہیں بطنور کا ارشادیت : معادہ میں میں رکزہ کے علادہ میں حق ہے ا

ومسند وادی ، ترمذی ، مسلم

عدیت کی داوی فاطر خربست قبیں سے مروی ہے کہ مضور نے اس موقع پر سورہ افترہ کی وہ ایجار کی داوی فاطر خرب کہ الکیا ہے کہ نکی یہ نہیں ہے کہ حضور نے بیر سے مشرق یامندب کی وہ ایجات تلاویت کیں جن میں کہا گیا ہے کہ نکی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی دارہ میں اپنا دل لیندمال خرج کر دیا

ر دیجھئے کہیت - ۱۷۷

اس سلسلہ میں قراآن کا برصر رج محکم بھی موجود ہے کہ اپنی عذورت سے زائد ہو کچے ہو وہ دوسرے صرورت مندول کو دے دو۔ رقل العقو، البقر ۔ ۲۱۹)

مزیدانفاق کی مدبی بنین طرح کے افراد کاحق ادا کرنالاذمی میمبرایا گیا ہے ایک دہ مرام عجد کھا ناطلب کرسے ، دو مرسے وہ حاجبت مندعج دست سوال دواز کرسے اور تبسرے وہض جوشلہ پرجا کت ِ اصطرار میں ہمو ، مثلاً مبود کا ہمو ، بیاسا ہمو ، منگا ہو ، شدید گرمی یا سر دی یا بارش سے بیاؤ کا ضرورت مندہ دیا مرض کی حالت میں دواکا محتاج ہو ۔

معذورا وربعوك أدى كي بياء قران كاديا بوايدى الاحظر كيميء.

"کون عرق نہیں اگر کون اندھایالنگڑا یا مربین کسی کے گھرسے کھالے اور نہ متھادے لیے اس میں کوئی مفائھ ہے کہ اپنے گھروں سے کھا ڈیا اپنے ہا بی بابی مال اور نائی کے گھروں سے کھا ڈیا اپنے ہا بی بابی مال اور نائی کے گھروں سے یا اپنے ہا بی سے گھروں سے یا اپنی خالار سے بابی ہے گھروں سے بابی کے گھروں سے بابی کے گھروں سے بابی ہے بابی

اس آیت کی دوسے اندھے، نگڑے، مرلین ادد ہرایے معددداوی کے یہ جو
کمانے کی صلاحیت سے محردم ہوء ہر سلمان کا گھرکھلا ہواہ وہ جہال سے جا ہیں کھا نا
طلب کرسکتے ہیں ۔ ابک عام اُدی بر سی قرآن نے ابک نہیں سر دروا ذرے کھول دیئے ہیں
دہ اپنے گھرکے علاوہ مال، باپ ، دادا، دادی، نانی، بھائی ، بہن، چیا، تایا ، بیوسی، مامول،
فالہ یا دوست کے ہاں یاجن توگوں نے اسے اپنے مکان کی تعبیل دے دی ہول - ان ہی
سے کسی کے سبی گھر بلا تعلقت اسی طرح کھانا کھا سکتا ہے جس طرح دہ اپنے گھر میں کھاتا ہے۔
گویااسلامی معاشرہ میں کسی تعفی کے بلے حبوکا ننگایا سرچھیانے کی حبگہ ادر ددا سے محروم دہ جانے
کاکونی امکان موج دنہ ہیں ہے۔

رد) ترض وعارمیت - اہلِ تروت کواسلام نے یہ ہدائیت کی ہے کہ وہ عزورت پر نے بروگرل کو فراخد کی سے قرض دیں اودکوئی جیزان سے عامیتاً مانی جائے تو اسے تو اسے نیا سے انکار زمرس.

سکسی بندے کے بلے بہ مناسب نہیں کہ اس کا بھائی اسے قرض ماننگے آسئے اور وہ اس کو دسینے کی گنجائش دکھتا ہو بھیرصی اس سے انکار کردے ۔" رکنز العمال جلدس مامدی

" فرض دینا صدقہ ہے" رطبانی، المجم الصغیر، صفحہ میں سورہ ماعون کا ذکر دیجھے گزدیکا ہے جس میں برشنے کی معمولی چزیں لینے سے الکار برنمان تک کی براسے دالوں کو تباہی کی دعید منا کی گئی ہے۔

(ک) دراشت، دهیت، مہر اور طلاق کی صورت ہیں بوی بجوں کے یہے مظرہ بدت کک نفتہ دعیرہ فات کے بعد ترلعیت کک نفقہ دعیرہ فان کے بعد ترلعیت ایک نفقہ دعیرہ فان کے بعد ترلعیت کے مقرد کردہ وارتوں میں تفتیم ہوجائے گا اور اپنی ابک تہا ئی ملیت کی صدر دھیت کے مقرد کردہ وارتوں میں تفتیم ہوجائے گا اور اپنی ابک تہا ئی ملیت کی صدر دھیت کے مقرد کردہ وارتوں کو اپنا دھی مقرد کیا ہوگا انفیں بھی اس میں سے معمد ملے گا۔

ایک شخص کے کمائے ہوئے مال میں زیر کفالت افراد، قربی رشتہ داردل، معاشرہ کے عام نا داروگوں ادر دارتوں کے ان معاشی حقوق کا حماب سیدلا کرد کمیما جائے تو یہ ہزار دل افراد کا سینچا ہے ادر اول کاسلامی معاشرہ میں مرفر دکی کمائی ایک الیاجیٹر کم نیاں مرفر دکی کمائی ایک الیاجیٹر کم نیف بن جاتی ہے۔ جب سے بلے شمار لوگ میراب ہوتے ہیں اور خود دہ میں اسی طرح دو مرد کے جاری کردہ جیٹر ہائے نیف سے میراب ہوتا دہا ہے۔

بہاں اس طرح کا نظام معیشت موجود ہوکہ ہرفرد دوسرسے درجوں افراد کوسبنطالے ہوئے ہوا در درسرسے درجوں افراد کوسبنطالے ہوئے ہوئے ہوا دروہ باہم ایک دو سرسے کا مہادلبنٹے ہوئے ہوں دہاں اندازہ کیجئے کہ کتنے لوگ الیے نکلیں گئے جونی الواقع دوئی کیڑے اورعلاج ورہائش کی صرودیات ہوری ہونے سے معروم رہ جا میں ؟

اسلام میں اجماعی کفا است کی صورت یہ نہیں ہے کہ حکومت تنام اطلاک پرخود فاجن ہوکر بیری قوم کے ایک ایک فرد کوا بیٹا تنخاہ داد نوکر بنا کرادد انھیں تمام آذادیوں سے صوم کر سے ان سے صب منشا و کام لے اور اس جبری محنت کے صلے میں انھیں غلاموں کی طرح دوئی ، کیٹا ، دوا اور سرجیپانے کی جگر فرا ہم کردے۔ اس کے برعکس پہال کفالت کا کی طرح دوئی ، کیٹا ، دوا اور سرجیپانے کی جگر فرا ہم کردے۔ اس کے برعکس پہال کفالت کی طرح دوئی ، کیٹا ، دوا اور سرجیپانے کی جگر فرا ہم کردے اس کے برعکس پہال کفالت کی طرح دوئی ، کیٹا ، دوا اور سرجیپانے کی جگر فرا ہم کردے اور چیا اجتماعی عدل د Social Justice ) کی بیصورت دکھی گئی ہے کہ مرفر دورو و فرد سے کرا اور جا دادیو کے ذاکدا نوشوں کو نشقل کر کے اضیں کی خراج کر سے انہوں اور محالت نا بھو ادریا ل فق ہوں اور محالت انشان اور بیا اعتقال کر دورا دوا کی محالتی نا بھو ادریا ل فقم ہوں اور محالت بیں اعتقال دوا ذاک وقائد ن وقائم ہو۔ نی صلی النڈ علیہ وسلم نے اس نوعیت کی محالتی جدوم ہر کو جہا د وار دیا ہے۔ آ ہے کا ادر شاد ہے :

التدك بيك صدقة وخيارت كى كوسسش، جهاد فى سبيل التدكى مانندو بيرا التدكى مانندو بيرا التدكى مانندو بيرا معاشى الماليات كى ذمه داد يول سعة بل الفرادى كوسسول اور

ذمردادایل کایر قدر دے تفصیلی ذکر اس کے عروری مقا کراسلام میں دور رہے بنیادی حقوق کی طرح برحق بھی معن فرد اور ریاست کے باہمی تعلقات کے دائرہ کا معدود نہیں ہے بلکہ ایک فرد سے لے کر فاندان ، برا دری ، حیون بڑی شظیوں ، ا داروں اور حکومت کے دیرب برا یہ ایک فرد سے لے کر فاندان ، برا دری ، حیون بڑی شظیوں ، ا داروں اور حکومت کے دیرب برا یہ ایک فرد سے ایک رفاندان ، برا دری افتدر عائد ہوتا ہے۔

اسب اس معامله میں ریاست کی ذمر داریوں کاجائزہ بیجے۔

ریاست کی اولین ذمردادی پرسے کر دہ معا نثرہ ہیں کسب خرام کے تمام دروازے
بند کرسے، کسب حلال کی دا ہیں کتا دہ کرسے اور اپنی معاشی دفعلی اسکیوں کے ذرایج مرفرد
کو کسب حلال کے بیادری تعلیم و تربیت کے مواقع فرا ہم کرکے معاشی جدوجہد کے قابل
بنا سئے۔

اس کی دوسری ذمردادی بیرہے کہ وہ لوگوں کوالند کے مقرد کر دہ حقق دلانے میں ال کی مدد کرے کوئی بیٹا باب کی کفا لت سے انکاد کرے تو وہ قالونا اسے اس کفا لت کا بابند بناسے ، کوئی مقربر بوی کا مہر بایفقتہ یا بچی کا کائ دیے ہے انکاد کرے تواس سے بزور برحق دلوا یا جائے ۔ عزص میں کا جوئی تکلفا ہو وہ اس کی ادائیگ کوئیتنی بنائے۔ بزور برحق دلوا یا جائے ۔ عزص میں دردادی بیر ہے کہ وہ ذکواہ کے نظام کوفا کم کرے اور تھیان زکواہ کائی صاحب نصاب لوگوں سے وصول کر کے اگن تک میں بیائے یاان کی فلاح د بہرد دیر

دیاست کی بیمتی ذمردادی بر سے کرمن کاکوئی کمنیل رہوان کی کفیل وہ نود سنے۔ نبی صلی الندعلیہ وسلم سنے فرمایا سہتے ا

درجس کاکوئی مرربست نہواس کامرربست اللہ اوراس کادبول ہے" (ترندی)
مرجس کاکوئی مرربست مذہواس کی مرربست عکومت ہے" (ترندی ،
اسی طرح آپ سفے مرفے والے کے قرض کی اوائیگی اوڈاس کے لیماندگان کی

F-1

سررت مجی اسلامی حکومت کی ذمیر داری قرار دی ۔

و جومسلمان قرعل جھوڈ کروفات بلے اس کے قرعن کی ادائیگی میر فرمدہوگی اورجومال حصوط ماسکے دوران کا ہوگا۔"

ر بخاری پسلم، ترمذی ، الودادُد ، نسانی )

" جونتی مال حیوار ماسی توده اس کے گفردالوں کے بیاب ادرج کسی کوسیا سہارا حیوار ماسی تواس کی ذمہ دادی محدیر ہے ۔"

وتزمذي - الوداؤر)

حصرت معاد میں جبل کو بمین دوار کرستے وقت آپ نے اسلامی دیاست کی معاشی ذمہددار بول سے سلسلہ ملی میراصول بیان فرمایا ا

"انصیں اطلاع دینا کہ النگر نے ان کے الوں س صدقہ فرض کیا اسے ۔ جوان کے مال دادوں سے لیاجائے گا اور ان کے نا دادوں پر تقسیم کیاجائے گا اور ان کے نا دادوں پر تقسیم کیاجائے گا ۔ "

د بخارى، موطا، مسلم، البرداؤد، نشانى، ترمذى )

ر معاشی متفظ عرف مسلماؤں ہی کے کیے مفوق نہیں غیرسلم رعایا ہمی اس کی بیکسال حقد اور سے معرف ایک بیلے بیک معدال حقد اور سے معرف ایک بیلے بیک اس کی معرف کی دیا اور بھر میت و المال کے خزائجی کو بلاکر ہوا میت کی کہ اس کا اور اس جیب دوسر افراد کا دونر بین مقرد مرو اور وزما یا .

" فداکی قتم ایر بات الفعاف سے بعید ہے کہ ہم ان کی جوانی میں ان سے جزیر کے کہ کھا میں ادر بڑھا ہے میں انھیں ہے مہادا جھوڑ دیں !" ہے ہے میں انھیں ہے مہادا جھوڑ دیں !" ہے ہے میں انھیں ہے مہادا جھوڑ دیں !" ہے ہے مورخلافت ایس تنہر اویں کے معاشی عقوق کے سار ہی حرب نے یل صرودیات کی فراہمی حکومت کے ذمہ رکھی تھی :

رو، خوردونوس کاصروری سامان رب ، سردی اور گرمی کے کیر سے رہے ، نقل وحل ، حج اور جہا دیے ایسے سواری میں ہے ۔ اور جہا دیے ایسے سواری میں ہے ۔

الکال چنائجہ آب کے عہد میں عام شہر لوب سے لئے کر نومولود بچوں تک کے وظا گف بہت سے مقرر مہوسئے۔ اور اُنہیں معاشی احتیاجات سے ممل طور برنجات دلا دی گئی۔ بہت المال

کا یہ ارتبعال مفترت عثمان اور مفترت علی کے دور میں بھی برقرار رہا۔

ہے۔ کی اسلامی ریاست اِسی اصّول کی بنیاد پر اسپے وسائل اور شہر ایون کی کم سے کم صروریات کو بدِ نظر دکھ کر معاشی حقوق کا تعین کرسکتی ہے۔ اسلام نے ریاست کو یہ اختیا رہمی دیا ہے کہ اگر عام شہری مجائل اِجْماعی بہبود اور کفالت عامہ کی ذمّہ داریوں کو بورا کرنے میں المانی ثابت ہوں تو وہ مزید عال عائد کر کے الن کے لیے وسائل جہیا کرسکتی ہے۔ مق معاشی اسلامی ریاست کے مزاج وکر دار اور اس کے احد کسس ذمّہ داری کو حضرت عرب عبدالعربی کی ایک تقریرا ورحضرت عرب عبدالعربی کی ایک مُراسلت کے اشکسس آئینہ میں ملاحظہ کیئے یہ حضرت عرض نے تقریرا ورحضرت عرب عبدالعربی کی وضاحت کرتے آئینہ میں ملاحظہ کیئے یہ حضرت عرض نے تقریم مال کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ سے نے ذکا ایک ایک مُراسلت کے سے نے ذکہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ سے نے ذکا ایک ایک میں ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہے۔ ایک کے سلسلے ہیں اپنی ذمّہ داری کی وضاحت کرتے ہونے مال

مصنرت عمر بن عبرالعزیز اوران کے گورزعراق عبدالجیدبن عبدالرتمان کے درمیان سیت امال میں عام لوگوں کے معاشی حقوق سیستعلق بیرخط و کما سبت ہموئی۔

مصرت عُربن عبدالعزیر استے گورز عراق عبدالحمید بن عبدالرحلی کوئی الوگوں کے مقررہ کوائن کے دول کا میں معالم کے مقررہ کوائن کے دول نفٹ دیدو " اس کے جواب میں عبدالحمید نے لکھا ہے" میں لوگوں کے مقررہ

وطائف وسے بچکا ہوں اور اس برجی بریت المال میں مال بیا ہوائے۔ " اس برعر بن عابر بریری المعزیری سنے بول کی انہوں نے یہ قرضہ کسی سنے جواب میں کھا۔" اب ایسے لوگوں کو دیجہ دہم قروض ہوں نیکن انہوں نے یہ قرضہ کسی فضول خرجی یا ہے واہ دوی کے سلسلہ میں نہ یا ہواور ان کے قرض ربیت المال میں بی ہوئی رقم سے اوا کر دوی اس برعبر الجمید سنے انہیں کھا " میں سنے ایسے مقروض افزاد سے قرص نجی ہے ۔ " افزاد سے قرص نجی اوا کر دیئے ہیں۔ بایں ہمہ بیت المال میں رقم باتی دہتی ہے ۔ " اس برعمر بن عبدالعزیر شنے انہیں لکھا۔"

"اب ایسے کواروں کو تلائ کروج ادار ہوں اوروہ یہ پند کریں کہ تم ان کی شادی کرا دو۔ تو تم ان کی شادی کرا دو۔ تو تم ان کی شادی کرا دو۔ تو تم ان کی شادی کرا دو۔ اس کے بعد عبد المحمد سنے انہیں لکھا " مجھے بقتنے بھی کوارے مہر بھی اداکر دو"۔ اس کے بعد عبد المحمد سنے المال میں رقم ہاتی رہی ہے۔" ملے میں ان کی شادی بھی کوا بچکا ہوں۔ بایں ہمہ بیت المال میں رقم ہاتی رہی ہے۔" اس کے جاب ہیں عمر العزید شنے انہیں لکھا اب ایسے لوگوں کو تلائٹ کروجن اس کے جاب اوروہ اپنی زمین کا انتظام نہیں کریا تے ایسے و میوں کو اتنی رقم برجزیہ مقرر نہے اوروہ اپنی زمین کا انتظام نہیں کریا تے ایسے و میوں کو اتنی رقم قرمن دو کردہ اپنی زمین کا بندو بہت کرمکیں۔ اس لئے کہ ان سنے ہما را واسطہ ایک دو سال کے لئے نہیں ہے۔" ہے۔ ایک دو سال کے لئے نہیں ہے۔" ہے۔ اس کے دو سال کے لئے نہیں ہے۔ "

اسلام نے اپنی عاد و دیاست میں دہنے والے مہڑمری کویدی دیا ہے کہ دوکسی مجی ایسے میکم کو ما سنے سے انکار کر وسے میں کی تعمیل سے معقبیت کا اد تکاب ہوتا ہو۔ یہ انکار اطاعت اسلامی قانون کی نگاہ میں کوئی عرم نہیں ہے بلکہ اس طرح کے حکم کی تعمیل اعانت جُرم سکے ممترا دون ہوگی کیونکی معقبیت کا حکم دسنے والی انتحاد ٹی تو تعمیل اعانت جُرم سکے ممترا دون ہوگی کیونکی معقبیت کا حکم دسنے والی انتحاد ٹی تو خود مقتد داعلی کی خلات ورزی کے جمع کی مرتکب قراد بیائے گی ۔ اس کی خلات عدائت سے انکار کرنے والے کو قانونی عدائت سے دیورع کیا جا سکتا سے رچو مذھرف اطاعت سے انکار کرنے والے کو قانونی عدائت سے دیورع کیا جا سکتا سے رچو مذھرف اطاعت سے انکار کرنے والے کو قانونی

تحفظ مہیا کرسے گی۔ بلکہ معصیت کا محم دینے والے کو مناسب سزاعجی دیے گی۔ اس سلسلہ میں قرآن مجدیکے اسکام الدبی ملی الله علیہ وسلم کے ارشا دات ہم من حدوداطات کی مختصر کی تشریح سکے دوران تقعیل سے بیان کر جیکے میں۔ان کا خلاصہ ان دو حدیثوں میں موجود سکے۔

سبے۔ " دبیخاری) سمار اداوی طبع وابیتماع

اسلامی ریاست میں امر بالمعروف اور منی عن للنکری بنیا دی شرط کیساتھ شهر بریں گرنظیم سازی اور اجتماع کا حق مصل ہوگار قرآن میں کسمانوں کے مقصد رحیاست کی بچرری وضاحت اس ایک آیت میں کر دی گئی ہے۔

کے نشر خیر اس از اور فرخ الناس کا اور ن بالغور کے نظر کا کی کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

وَكُنَّكُنْ مِنْكُمُ الْمُنْ يَعِنْ مُعُونَ إلى الْمُخْذِرِدِياْ مُؤْوِنَ بِالْمُعُودِنِ وَ وَكُنَّكُنْ مِنْكُمُ الْمُعُودِنِ وَ الْمُخْذُونِ وَ ١٠٠) مَبْنَكُودِنَ عُنِ الْمُنْكَرِّوِ الْمُحْذُونِ ١٠٠)

در تم میں ایک گروہ ایساصرور ہونا جاہئے۔ یونیکی کی طرف بلائے، عبلائی کاسم دسے اور برائی سے روکے''

اُب اگراسلامی دیاست میں کچے لوگ امر بالمعرون ادر بہی عن المنکر کے اس ولین کی انجام دہی کے لئے تو دکوا ایک جباعت میں نظم کر نا چاہیں۔ اوراس مقصد کے لیے وہ تنظیمی صروریات یا لوگوں سے رابط کے لیے جمتم ہونا چاہیں تو انہیں اس کا حق ہوگا۔ اینے جا کر حقوق کے تحفظ ، شکا یاست کے ازالہ اور مسائل کے صل کے لیے قائم کی جانے والی تنظیم اور اس کے اجتماعات پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوگا ، شرطیکہ تنظیم سازی اور اس کے اجتماعات پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوگا ، شرطیکہ تنظیم سازی اور اس کے اجتماعات پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوگا ، شرطیکہ تنظیم سازی اور استماع بھلائی کے فروغ اور بلائی کے انساد کے لیے ہو۔ بشرطیکہ تنظیم سازی اور استی زندگی ہیں شرکرت کا حق

اسلام کی روسے خلافت ج نگہ کسی خاص فسندد، گرود، خاندان، نسل یا جماعت کونہیں، بلکہ بختیب شخبوعی بچرسی ملسن اسلامیہ کوعطا کی گئی سنے اس لئے اس لئے اور نہیں تا بھونے کی جیٹیب سے مہرسلمان کوملکت کے امور میں مشرکت کا بچرا می ویاست کے نظام کو جیلا نے کے ساتھ قرآن نے یہ اصول کے دیا ہے۔ اسلامی دیاست کے نظام کو جیلا نے کے سائے قرآن نے یہ اصول کے دیا ہے۔

وَ الْمُرْهِ مُدَنَّةُ وَلَى سَبَنِهُ مُرُ النَّوْلَى ١٣٨) "اورسلمانوں کا کام آپس کے مشور سے سے حیاتا سے " بخود حضور کو 'جروجی کے ذرائعہ ما این کی موجودگی ہیں کسی سے مشورہ سینے کے حاجم تند نہ تھے ، یہ حکم ملتا ہے۔

وَشَادِدُهُ مُسَمِدِهِ الْاَشَرِّ (الْمَعَلَّان ۱۹۹۱) "د اسے میٹی ران سے دسلمانوں سے اسیے اینے معاملات میں مشورہ لیا کرو" مشوری کے اس مفہوم میں اسلامی دیا ست کے حسب ذیل اصول سیاست کا

بین ؛ ۔ را) ریاست کے ایمراوراس کے مشورہ دسینے والے نمائندے لوگوں کی ازا دانز مرصنی سے نتخب ہوں ۔

(۲) لوگول کواوران کے نمائندول کوتنقید؛ اختلات اور اظہار راسئے کی زادی ہو ۂ

(۳) ملک کے حالات ومسائل ابی تقیقی شکل میں عوم کے سامنے بیش کے ابئی اسے ابنی کے ابئی کا کہ وہ مسلم کے سامنے بیش کے ابئی متاکہ وہ صحیح رائے قائم کرسکیں۔ اور میں مشورے و سے سکیں۔
(۴) عوام کو بیرس ہوکہ جسے وہ جا بیں وہی حکومت کرے اور جسے وہ مذجا بیس

است کومنت کے منصب سے پڑا دیا جائے۔

۱۷ ـ أزادي قل وحركت وسكونت

اسلامی ریاست کے ہرشہری کو اپنی لیند کے مطابق کسی بھی مگرسکونت انعتیار کرنے اور حدود ملکیت کے اندر اور عام حالات میں ملکت سے با ہر دنیا کے کسی بھی جھتے میں آنے جانے کی آزادی ہوگی۔ قرآن نے لوگوں کو ان کے گھوں سے نکالناجام قرار دیا ہے بنی اسرائیل کی برعہدی اور ان کے جائم کا ذکر کتے ہوئے سے نکالناجام قرار دیا ہے بنی اسرائیل کی برعہدی اور ان کے جائم کا ذکر کتے ہوئے سے نہالنا گیا ہے۔

وَخَنْرِيُوْنَ فَرِيقًا مِّنْ كُرُمِّنْ دِيارِهِ مُرْتَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِ غِي الْاِنْ يُوَالْعُلُ وَالْعُلُولِ . وَإِنْ يَّالْنُولِ حَمْرًا اللَّائِي تُعْدَالُ وَهُدُ مُولِهُ مُولِهُ وَهُومَ حَدَّمٌ عَدَا كُورُ وَالْعُلُو

اخراجه سفر البقرة - ۸۵)

"تم اینی با دری کے کچھ لوگول کوسیے خانماں کر دسیتے ہو نظام و ذیا دتی کے ساتھ
ان کے خلاف سجھے بندیاں کرتے ہو اور حبیب وہ لڑائی میں پچڑ ہے ہوئے تمہار نے
یاس استے میں توان کی رہائی کے لیے فدیہ کالمین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھرول سے نکا ناتم پر مرام مقا۔"

الی طرح ترک مکونمت اورنفل و توکست کی آزادی بیمی خدا نے اسینے بندوں کوعط کی سکہے ۔

اَلُمْدِينَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَى لَهُ فَتُنَهُ الْجِرُولِ بِينَكُا ﴿ النساء - ١٠)
" كيا فداكى زمين وسيع نريقى كرتم اس بين جرت كرجات ؟

وَمَنْ نَيْهَا حِرُقِ سَسِيْلِ اللهِ يَبِعِنْ فِي الْأَرْضِ مُلْظَاءً اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اسانیم نے جلاوطنی کی سزا صرف مفسدوں اور باغیوں کے لیے دکھی ہے۔ علم سنہربیں کو یہ مزاکسی صورت میں نہیں دی جاسکتی یہورۃ المائدہ میں اللہ اور رسول سنہربیں کو یہ مزاکسی صورت میں نہیں دی جاسکتی یہودۃ المائدہ میں اللہ اور رسول اور باغذ باؤں سنے روسنے اور زمین میں فیاد بیا کر سنے والوں کے بینے قبل اس لی اور باغذ باؤں کا طننے کی میز ایمی مقرر کی گئی۔

اَدْ بَنِفُوْامِنَ الْاَمْضِ (المام د الدس) "يا وه جلاوطن كر وسيت جائيس -"

## ٤١٠ حق <del>حربت</del> وممعاوضه

اسلای ریاست بی مرزوردل کسانول اوردوسر مے منت کشول کوریتی صاصل مبوگا که ان سے کوئی بیگار مذی جائے ، ان کی محنت کامحقول معاومندا نہیں دیا جائے ، ان سے مالی یاجیمانی نقصان کی تلائی کی جائے ، ان پر برداشت سے ذیا دہ بوجو نہ ڈالاجائے ، ان پر برداشت سے ذیا دہ بوجو نہ ڈالاجائے ۔ اور ان کے ساتھ حُری بلوک کیا جائے ۔

اس کے ساتھ ہی قرآن نے سی خدمت وصول کرنے والے پر یہ فرص عائد کیا
سنے کہ وہ اپنی طے شدہ مزدوری کے بدلے ہم ترین خدمت انجام دسے۔ ابنی بوری
توانائی تعزیفی شدہ کام بیں صرف کرنے ہوسامان اس کی تحویل ہیں دیا جائے اسے
امانت سمجھ کراستمال کر سے اور اسے خرد برد ، چرری ، نا جائز استمال یاکسی اور شکل
بیں شائع نہ کرنے ۔ ایک ایکھ ملازم کے بارسے بین فرمایا گیا ا

اِتَّ حَنِيْنِ اسْتُ جَرُفُ الْفَوْتُ الْأَمِينُ وُالْفَضْصِ ١٢١)

من بهتر بن اَ دمی بیسے آپ ملازم رکھیں و مہی بوسکتا ہے جومضبوط اور امانت وار ہو "
سے رت شعیب نے حضرت موسائ کو نشرالطِ ملازمت بیان کرنے کے لبدا یک
مالک کی حیثیت سے اپنی ذتمہ دار لیوں سے تعلق پیقیین دہانی کی :
" میں تم پرسختی نہیں رنا چا ہتا ۔ تم اُرشاء اللہ مجھے کھرا اور نیک آدمی باؤسے "اقعی یہ بینی جوشالط سے ہوئی ہیں ان کا با بندر ہول گا۔ ان سے زیادہ کام کا مطالبہ نہ کرول گا
اور ہو منا وصفہ طے ہوا ہے وہ لیوالو اواکر دول گا۔ اس معامل میں تم نجھے کھرا اور نیک
سے دیں اور ہو منا وصفہ طے ہوا ہے وہ لیوالو اواکر دول گا۔ اس معامل میں تم نجھے کھرا اور نیک

" مزدور کی مزدوری اس کالبیینه نشک بهوسنے سے پہلے ادا کی جائے." ربیهقی ، ابن ماہیم) ربیهقی ، ابن ماہیم)

ايك اور حديث من فرمايا:

" الله تمالی فرما ما سبے کرتیا مت کے دن میں تین ادمیوں کا دشمن ہونگا

ایک وہ جس نے میرانا کی اے کرعہ کیا اور اس سے بھر گیا ، اور دو مرا دہ

جس نے اُ زاد کو بھے کراس کا مول کھا یا اور تعییر ہے وہ جس نے مز دورسے

برری محنت کی اور بھراس کی امبرت اوا نہ کی ۔ " دبخاری)

"عضرت انس فرماتے ہیں کہ "دسول اللہ "نے کبھی کسی کو اسکی مزدوری کم نہیں دی "

(بخاری سراھین)

آبِ سنے یہ برا بینت بھی فرمانی سبے کہ مزدور کی اُجرت مطے کئے بنیراس کوکام پر مذلایا عبلے یا (بیہ تھی کتاب الاجارہ)

یعنی مزدور بہب کک ابنی اُنجرت سرعظہرائے اور خوش دلی سے اسے قبول نہ کر سے اسے قبول نہ کر سے اسے جبراً کام پر نہیں لگایا جا سکتا سئے میں مزدوری کے علاوہ مزدور کو منا فع بیس جیبراً کام پر نہیں لگایا جا سکتا سئے میں خوالی سے اسے جبراً کام پر نہیں مرابت فرمائی سئے۔

الکا کرنے والے کواس کے کام کے منافع میں صفیہ دوکیونکہ خیا کاعالی نامراد نہیں کیا جاتا ۔" دمنداص

فقہ کی مشہور کتا ہے مہایہ میں مزدور کے حصتہ کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا سے کہ" سروایہ داراسینے سروایہ کی وجہسے اور مصنار سب ابنی محنت (عمل) کی وجہ سے نفع کائق دار ہوتا ہے ۔ " ( مرایبر ۔ کتا ب المعناریہ) تعین آجرت اور مشرا لط کاد کے بارے میں آپ نے یہ قاعدہ مقرر فزمایا ا

Marfat.com

كل كا تناسى بار دُالا جائے جنناكم وہ برداشست كرسكتے ہوں : (موالا ا بم مالك) بعنی مزودری اتنی موکه وه کسی ملک اور زمانهٔ سکے عمومی حالات سکے مطابق م<sup>ناب</sup> بواور کمانے والا اپنی مزدوری سے غذا ، لباس ، مکان ، علاج ، تعلیم اور دوسری بنیادی صنروریاست بوری کرسسے گویا مالک اس کی کفالست کامکن دیمردار سکے . اس سے سائقہ ہی آبیت نے مالکوں بربیا بندی عائد کی سیے کہ وہ اس کفالت تامہ کی ذ مه داری کے برسے میں ملازموں بر کام کا صدستے نیاوہ بار منر ڈالیس ماور دی اس سلسد بین حکومست کی ذمر داری بیان کرستے ہوستے کہتے ہیں ؛ رومحتسب كوجيات كداكرملازم مردول اورعورتون برزيادتي بهو توان کے مالکوں سے بازیرس کرسے ۔ اور حکم دسے کہ ان کی طاقت سسے زيا ده کام رنايس-اسي طرح اگر الك اسينے جا نوروں كوليرى خوراك بندي ياطا قسن سي زياده كام ليس توان سي موانفده كرسي" مهد حضرت عرف کامعمول تفاکر آئی مېرشند کے دن مدینه کے قرب و تواح میں جاستے ا دراگر کسی خص کوابسے کام بین شغول دیکھتے جواس کی بردا شنت سے زیادہ ہوتو اس کا بارملهكاكر دسينت زموطا امام مالك خلیفه منصور سکے دور کا بیروا قعر بھلے صفحات میں نظر سے گزر سیکا سبے۔ کہ قاضی مدینیمر والون كووه معا وعنه دلوا يا سجرج كمصوقع برمهامان وهوسف كمسائط سوا نفا مكرا دا مذكيا كيار اسى طرح حصارت عمر بن عبالعز ييشسير حبب ايك كاشسنت كارسني آكرشكايت

کی کہ ہیں نے کھیت برہا تنا شام کا نشکرا دھرسے گرز را اور اس نے است روند کرتبا ہ کر دیا ۔ تو آب سنے اس کاشت کارکو بیت المال سے دس مبزار ورسم بطورمعا وصنہ وسينتے ۔ " بسنال

متعاوضدا ملاک کے سلسلہ ہیں ہے ہات حق ملکیت کے بحت پہلے ہی ذیر بجت آ جی سُنے کہ اسلامی ریاست ہیں کسی فرد کی جائز فرا گئے سے حال شدہ املاک معروت معاوضہ اوا کئے بغیر حکومت ابنی تحویل ہیں نہیں ہے سکتی۔ وہ مفاد عام کے بیش نظر اسسے مالک سے جبراً عامل کرسکتی ہے لیکن اس جبری حصول کاحق استعمال کرتے ہوئے وہ مالک کوحت معاوعنہ سے محروم بنیں کرسکتی ۔

## مسلمانول كيحصوصي فقوق

اب کیم نے جن بنیادی تقوق کا ذکر کیا ہے دہ بلاا متیاز مذہب دی تیام شہر ہوں کو کیساں طور برحال بین اب ہم ان حقوق کو لینتے ہیں جواسلامی ریاست ہیں صرف ہسان وں سی مال بین اب ہم ان حقوق کو لینتے ہیں جواسلامی ریاست ہیں صرف ہسان کی دعووق "کے ذریع نوان ہاب ہیں حال ہیں۔ اس امتیاز کی وجوہ پر ہم" اسلام کا تصور بنیادی حقوق" کے ذریع نوان ہاب ہیں تفصیل سے دوشنی ڈال جیکے ہیں۔

اسلام سنے مہیں بنیا وی حقوق کا جو تصور دیا سیے اس کے مطابق اسلامی ریاست میں میں سانوں کے بوقر آن وُسندت میں میں سانوں کے بوقر آن وُسندت کے سطے کروہ میں۔ ان میں درانمن ، ملکیت ، نفقہ ، مہرُلُواح ، طلاق خلع ، برح وشری اور زندگی کے دو میرے معاملات سے متعلق دہ تمام محقوق شامل میں جو مشر لیاست نے اور جن میں تانون سازی کے ذرابیدا ب کوئی ترمیم و تنسخ نہیں ہوسکتی۔

ان حقوق کے علاوہ اسلامی ریاست میں جہاں شہری حقوق (Civil Rights) کی حد تک تمام شہری مساوی الحیثیت ہوں کے دہاں سیاسی حقوق (Political Rights) کی حد تک تمام شہری مساوی الحیثیت ہوں کے دہاں سیاسی حقوق (Political Rights) کے معاملہ میں سلم اور بخیر مسلم کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے گا ۔ بخیر مسلم چونکہ قرآن و سندت پر ایمان مذرکھنے کی بناء پران اصولوں سے دفاداری ( (Allegiance)) کی

بنیا دی مترط بوری نہیں کرستے جن پر ریاست کا بورانطام حکومت قائم نے اور نہودہ ان بٹولوں کے علی نفا ذکے لیے مسلمانوں کی طرح مقتدراعلیٰ کے ساتھ کسی عہد کے یا بند اس کے عہدہ اورایسے یا بند اس کے عہدہ اورایسے یا بند تما كليدى مناصب كى ذمّر دارليول كے ليے ابل قرار نہيں دياجن كانعنق بالىيسىدل كى كىل مسے ہو، البتہ وہ ان پالیسیوں سے نفاذ کی ذمر دار مشنری میں اعلیٰ عہدوں بر فائز کئے جا سکتے ہیں۔ اس مسلم میں ما در دی نے زمیوں کی بیزریشن واضح کرستے ہوسٹے کھا کہے: « ایک ذمی وزیر منفیذ هروسکتا ہے۔ ممروز رتفویش نبیس یصرطرح ان دونوں عہدوں کے افتدارات میں نرق کے اسی طرح ان کے تمراط بین سے فرق کے مید فرق ان جارصور توں سے نمایاں ہوتا کے بیلے ید که وزر تفولفن مؤدسی اسکام ناند کرسکتا ۔ نبے اور فو جداری مقدمات کا تعنفيه كرسكتاب، يه اختيارات وزير تنفيذكو حال نبي - دوسرے يه كم وزر تفوين كومركارى عهد بدار مقرد كرف كاحق كيم محروز وتنفيذكويه حق حال نہیں تعبیرے بیرکہ وزر تفولین تمام فرجی اورجنگی انتظا ات خودکر سکتا۔ نیے۔ ەزىر تىنىدىزىرىيى ھەلىنىن. سېيىتى يەكە وزىرتىفولىن كونىزلەنى بەلەنتىيا دەكال سے۔ وہ سرکاری طالبہ وصول کوسکلیے اور سوکھے سرکار برواجب الاوا سنب السس اداكرسكاسب رياح بين مي وزيرتنفيذكو عال نهي سب ان سيا رسترطون كے علاوہ اوركوئى بات السي نہيں جو ذميون كواس منصب یرفائزسونے سے دوک سکے یا ملا ظ اکتر سن الا مهم مصری هی ما وردی سے اتفاق کرستے ہوئے کھھتے ہیں ا

« دزارت تفویض یا وزارت عظلی کے عہرے پرفرمی کا تقرر حا نزنہیں کیکم وزارت عظما كي المامت كي شرطين لازمي بين " سلا

ا بن تیمیر نظام الملک اور دومرسط سلمان سیاسی مفکرین نے بھی بالا گفاق اسی راسنے کا اظہار کیا سکے۔

اس احتول کے تحدیث اسلامی ریاست بین سلمانوں کوحسب ذیل سیاسی معقوق مصل بوں سکے: محقوق مصل بوں سکے:

(۱) میدرمملکست اور وزیراعظم لاز مامسلمان بهول سکے۔ ۱۰ میراندون مسل از میراندون سر میران میراندون می

ا ۱۲۱ ان کا انتخاب میلمانول کے ووٹوں سے ہوگا۔ اس سیے حق راستے وہی بھی سلمانوں تکب محدود ہوگا۔

(۳) قرآن مجید ہیں چنکرا ولی الامرے ساتھ منکم کی شرط تھی عائد کی گئے ہے۔
اس بیے تمام کلیدی مناصر ب المانوں کے بیے محضوص ہوں گے۔ تاکہ وہ ابنی پالیسیوں
کے دہنمااصول قرآن و مُنفت کے مطابق وضع کرسکیں اور صاحب امر ہونے کی تثبیت
سے انہیں سلانوں کے تعاون سے نافذ کرسکیس۔ اس اصول کے تحت اسلامی ریاست
سے انہیں سلانوں کے تعاون سے نافذ کرسکیس۔ اس اصول کے تحت اسلامی ریاست
سے جینیت جیٹس، وزیر قانون ، کما نڈر انجھین ، وزیر دفاع ، وزیر خزانہ (نافر ہیت المال)
اور اسی ابھیت کے دو مرسے عہدیا رمسلمانوں ہی سے مقرر کئے جائیں گے۔

(۱) - قرآن نے ونکہ شوری کے سیے بھی بسینہ کی شرط عائد کی ہے۔ روام بھی شوری بسینہ کی شرط عائد کی ہے۔ روام بھی شوری بیا بارسینٹ کے عام ادکان بھی سلمانوں ہی ہیں سی منتقب کئے جا ہیں گے۔ یہ مملکت کامرکزی اور اہم ترین پالیسی ساز اوارہ ہے اس بیلے ہیں ریاست کے تام معاملات قرآن وسنت کی دوشنی ہیں طے بائیں گے۔ اس بیلے بیاں مشاورت کامی وبی لوگ اوا کرسکتے ہیں جو قرآن وسنست پر مذھرف ایمان رکھتے ہوں اور ان کے حوالے سے رکھتے ہوں اور ان کے حوالے سے مناف مالی مناف کی تعلیمات برگری نظر بھی رکھتے ہوں۔ اور ان کے حوالے سے منال من کرنے کی بھیرت وصلا جیت سے منصف ہوں۔ ان مقوق کے سوااور کوئی منال من کرنے کی بھیرت وصلا جیت سے منصف ہوں کے درمیان کوئی امتیاز روا رکھا جائے

# ذميون سكي خصوصي حقوق

ومبوں کے حفوق کے سلسلہ ہیں سب سے مہلے بروضاحت عزوری ہے کہ اسلامی رہارت سس طرح مسلمالوں کے معاملہ میں تران وسنت کے مطے کردہ حفوق کے نفاذ واحزام کی بابند ہے اسی طرح وہ زمیوں کے معالمہیں تھی فران دسنت ہی کی قائم کردہ حدود کی بابندہے ۔ گوبا ذمبوں کے حضوی میمی عبر منفکسا ( Inalienable) ) بیں مسلمانوں کوان بیں ترمیم ونٹسنے کاکوئی ا فندارها صل مہیں۔ اسلامی حکوم ت نزر بعبت کے مفر کردہ حفوق میں کو بی کمی منہیں کر مسکتی۔ البند ده زمیون کوزا ترحفون و مصلی ب بشرطبکه ده اسلام سے اصولوں مسے متصادم مذہوں ۔ اس کا مطلب ببهب كماسلاى ربارت بس حقوق كوتين اوران كے تحفظ كے اعتبارسے مسلمانوں ا در زمیوں کی بیزریش بالکل بمسال سے - دونوں سے حقوق کی ضمانت (Guarantee) فران د سنت نے دی ہے۔ ابینے حقوق کے معاملہ میں جو آئینی اور عدالتی شخفظات مسلمانوں کو حاصل بی دہی تحفظات ومیوں کو تھی حاصل ہی بلکر تحفظ کے بحاظ سے امنیں مسلمانوں بربرزی حاصل ہے۔ اسلامی رہاست و تنت کے نقاسوں اور عرور توں کے جبن نظر مسلمانوں براضا فی ملکس عاید مرسکتی ہے۔ ان کی اطاک حاصل کرسکتی ہے۔ نیکن وہ معابدا بل دمنہ برشرا کط معابدہ کے بعد کوئی اضانی لوجیه نهبین دان سکتی. اسلائی میکورت اگر سلمانوں کے حیان دمال کی حفاظت بین ناکام ہو حات ادربررنی ملے کی صورت بس ان کا مُوٹر دفاع مذکر کے تو وہ مسلمانوں سے وصول کردہ منكس والبس كرسنے كى ذمه دار مزہو كى نكن البسے حالات بس اسے ابل ذمهست وصولى كى جانے والى جزيرى رفع دابس كرنا بوكى مرهيها كدحفزت الوعبيرة فيف جباك ريوك يحدف يرحمص ادر دمشن دعیرو کے زمیرں کو اس خیال سے جزیہ کی رقم والبس کر دی تھی کرمسان ان کی حفاظت کی ذمہ داری لپرری مذکر سکیں گئے۔اسلامی فالون ذمیوں کوان کی جینیت کے بعاظ سے بین

ا معاہدین ۔ لعبی وہ نوگ جو کسی جنگ سے بغیریا دوران جنگ ذمی بن کر رہنے بر رضامند ہو

حالمی اورصلے نامر با معاہرہ کے ذرابعداسلامی حکومت کے تحت ا جالیں۔

(۱) مفتوحین یو دنگ بین انخر دفت بک رات دستهان اورسلمانوں کے انھون سکرت کھا کرمنلوب ہوئے ہوں اور جن براب اسلامی حکومت کا انتزار قائم ہو جبکا ہو یو تھی اصطلاح بین انہیں الی العنوہ بھی کہا جاتا ہے۔

(س) دہ فری جو ملے اور جنگ دولوں کے سواکسی اور صورت بین اسلامی رہاست کے نثری
جنے ہوں مثلاً بیکتان کے غیر معلم شری جو نقیم بر معینری نباء پر بیکتان بین شال ہوئے۔
معالمین کے بارے بین شرفیت کا بنیادی فافون بر ہے کہ ان سے عرف شرا لُط معالم ہو کے
مطابان معالمہ کیا جائے گا اور جو شرا لُط طے بیا گئی بین ان کی تعقی سے بابندی کی جائے گی اور تبدیلی
مکومت کے باد ہو دیہ شرا لُط تبدیلی منبی ہوں گی۔ ان کی حیثیت وائمی ہوگی الابر کہ خود اہل معالم ہوں
میں کئی ترمیم واضافہ کی ورخواست کریں اور وہ باہمی رضامندی سے طے باجابی ۔ اسلامی رہاست کو
بیرافتیا رہر مال منبی ہوگا کہ وہ معاہرہ بین من مائی تبدیلی کرنے ، اسے بیک طرفہ طور پر شوخ کر دے
بیرافتیا رہر مال منبی ہوگا کہ وہ معاہرہ بین من مائی تبدیلی کرنے ، اسے بیک طرفہ طور پر شوخ کر دے
بیافتیا دہر مال منبی ہوگا کہ وہ معاہرہ بین من مائی تبدیلی کرنے ، اسے بیک طرفہ طور پر شوخ کر دے
با فرمیوں کو جبر المجھ خوص کئی معاہر پر نظم کرنے گا با اس کے حفور اگر م صفی اللہ علیہ دسلم کا ارشا دہے ا
طاقت سے ذیا دہ اس پر بار والے گا با اس کے حفور تی بین مرضی کے علان
وصول کرنے گا اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود منتفیت ہوں گا۔
دصول کرنے گا اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود منتفیت ہوں گا۔
داخور کا کرنے گا اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود منتفیت ہوں گا۔

اسی طرح آب نے ایک اور حدیث میں فرایا :
اگر تم کمی قوم سے تر حدا وراس برغالب آجا و اور دہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی عان

اگر تم کمی نوم سے تر حداج دینا منظور کرسے دا کیس اور حدیث میں ہے کہ تم سے

مسلی نام کر کر الے ، نو بچر لبعد میں اس مقررہ خواج سے ایک حیہ بھی ذائد مذ لبنا کیونکہ

دہ تمہارے لئے تا حائز ہوگار "دا لبودا ور کا بہا دی

تافنی الوبوسٹ اس سلم میں اسلامی فانون کی دضاحت کرتے ہوئے گہتے ہیں:
"ان سے دہی لیا جائے گا حس بران کے ساتھ صلح ہوئی ہے۔ ان کے حق ہیں صلح کی
شرائط بوری کی جائیں گی اور ان پر کچھے اصافہ رنڈ کیا جائے گا میں!
مفقومین کو اسلامی دیاست ہیں حسب ویل حقوق حاصل ہوں گے ۔

دا) قبول ہو بیہ کے ساتھ ہی اسلامی حکومت پر جہشہ کے لئے عقد ذمہ قائم ہوجائے گا اور د امنیں ذمیوں کے جان وہال کا تحفظ ملمانوں پر فرض ہوگا۔ ان کی اطاک پر قبضہ کیا جائے گا اور مذامنیں

نلام بنایا جائے گا۔ (۱۲) ذمبوں کو ابنی املاک برمالکا مذافعرفات حاصل ہوں گے۔ ان کی مکبت وڑا رکو منتقل ہو گی انہیں ابنی املاک میں بہتر ، مہد، رہن وغیرہ کے تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ اسلامی ریاست کو امہیں بیدخل کرنے کا کوئی میں مزہوگا۔

د۳۱ بجزیه کی رفتم حسب استسطاعت مقرر کی مبائے گی بینی مالداروں سے زیا دہ متوسط لوگوں سے کم اور عزیر برب کے مبارے کم اور غربردں سے بہت ہی کم - جن کا اپنا ذرابیہ آمد نی منہیں اور دومرد سے سمارے گزر لبرکر ہے۔ ہیں ان برہجزیہ معاف ہوگا ۔

(۱۲) جزیر مرف ابل ننال (Compatants): برعابر بردگار عور نول برجول ابور صول ، ابور صول ، معندد س را برد سر ما بر مرفق این نام ول کے خادموں ، منتقل مرفقیوں اور غلاموں سے جزیبہ مہیں لیا حالے گا۔

ده ا دمیوں کی عبادت گاہوں کو علی حالم تائم رہنے دباجائے گا ، حصرت عربی عہدیں کسی تھی مفتوحہ علاتنے کے گرجا یا صومعے کو مانھ منیں لگایا گیا۔

فاضى الوبوسف تكفيت بس-

مران کوان کے مال برجیور دیا گیا۔ ندمنہ دم کیا گیا اور منران سے کسی قسم کا تونن کیا گیا گھالا عفوداکرم اورخلفائے دانندین کے زمانہ بی مسلمانوں نے بلااننڈنا ، ذمیوں سے کئے گئے مام مسلم اور بین مسلمانوں نے مکارٹ بی مسلمانوں نے مکارٹ بی مسلم مسلم مسلم اس کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دی اور لبد کی حکومتوں نے بھی اس اسول برسختی سے علی کیا۔

معاہر بن اور مفتو میں سکے لئے ان خصوصی حفوق کے علادہ اسلامی رباست بیں لینے دالے بیزوں تسم کے اہل ذمر کو حسب ذہل حقوق تھی حاصل ہوں گئے :

دا) اسلام کافوجداری قانون بول تو ذمی اور مسلان کے لئے بکساں ہے لیکن ذمیوں کو تراب کے معاملہ بیں استناد جا سال م کے معاملہ بیں استناد حاصل ہے۔ امام مالک کے نزدیک امنیں زنا کے معاملہ بیں بھی استناد ہے۔ وہ حضرت عرش اور حضرت علیٰ کے اس فیصلے سے مندلال کرتے ہیں کہ ذمی اگر زنا کرے تو اس کا معاملہ اس کے اہل متن پر حیوط دیا میائے۔

معورتوں میں ساقط ہو گاہے۔

ری، دمیوں کے خصی معاملات ان کے اپنے شخصی فافون (۲۰)، دمیوں کے خصی معاملات ان کے اپنے شخصی فافون (۲۰)، دمیوں کے مثلاً ان کے ان اگر بغیر گواہوں کا لکاح ، بلا ہمزلکاح ، زمانہ عدت میں نکاح نمانہ عدت میں نکاح نمانہ کے مثلاً ان کے ان اگر بغیر گواہوں کا لکاح ، بلا ہمزلکاح ، زمانہ عدت میں نکاح نمائز ہے تو برسب معورتیں جائز ہی مجھی حائیں گی حصرت عمر نکاح نمائز ہے ایک انتقاد پرخوا جون بھری نے برفتولی دیا تھا :

"اسندن سنے د زمیرن سنے ہجزیہ دینا ای سئے تو نبول کیا ہے کہ امہیں ان کے عقبہ دے اسم کا استی کہ امہیں ان کے عقبہ دے کہ سکے مطالبن زندگی بسر کرنے کی آزادی دی جائے ۔ آب کا کا م کھیلے طریقے کی بیروی کرنا ہے۔ ہے مذکہ کوئی نباطر نقیر ایجا دکرنا ہے۔

امصارالمسلمین دوه مفامات جن کی زمین سلمانوں کی ملکبت ہوادر جن کومسلمانوں نے شمار اسلام کی اوائیگی سکے سئے مخصوص کرلیا ہوئی میں ذمیوں کے ندیم معا برستے عرف کیا جائے گا اگر دہ فرٹ عبا میں نوزم بول کوان کی نویم نوکا کا جومنفا مات امصارالسلمین منبی میں وہاں سنے معابد فرٹ عبا میں نوزم بول کوان کی نویم نوکا کا خن ہوگا ۔ جومنفا مات امصارالسلمین منبی میں وہاں سنے معابد بنانے کی میں اجازت ہوگی ۔

زمبوں کے سلسلر بی اب اہم مسلر بیہ ہے کہ انہیں عہد جدید کی اسلامی رہا ہیت ہیں ا نمائندگی کس طرح دی مبائے ؟ جہاں بک بلدیات ا (Local Bodies) بکا تعلق ہے ان بہن ذہبوں کو نمائندگی کے پورے حقوق دیئے جاسکتے ہیں البنہ مرکزی اور صوبائی مجالس تور کی لینی اسمبلیوں بیں ان کی نمائندگی کا مسکتہ بچیدہ ہے۔ اس کے لئے دوموز بیں اختبار کی مباسکتی ہیں۔
دا) جدا گا ندا نخاب کی بنیاد پر ذمیوں کو نناسب آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی دائے لئین بادلین ہوں گے البنہ جن امور ہی نکین بادلین ہے مباری کے البنہ جن امور ہی نفور قرآن و منت نے امنیں آزادی علی عطائی ہے ان سے متعلق فانون سازی ہیں دہ اپنی نفور قرآن و منت نے امنیں آزادی علی عطائی ہے ان سے متعلق فانون سازی ہیں دہ اپنی خور قرآن و منت نبی قرار دموں گے۔

(۲) ومیوں کے لئے ایک علیٰ ہو ادارہ بنا دیا جائے ہاں کی مدائل اپنی عوابیہ کے مطابق حل کرسکیں اور حکومت ان کی سفار ثنات کو رد بعمل لانے بیں ان کی مدد کرے۔ دہ بینے شخصی معاملات کی حد تک فالوں سبانے یا مروج توانین ہیں ترمیم دا صلاح کرنے کے مجاز ہوں ا در ان کی سخاویز سربراہ حکومت کی منظوری سے فالوں کی صورت بیں نافذ ہو سکیں۔ وہ انتظامی امور، ان کی سخاویز سربراہ حکومت کی منظوری سے فالوں کی صورت بیں نافذ ہو سکیں۔ وہ انتظامی امور، اور بار ایمنیٹ کے فعیلی اور بار ایمنیٹ کے فعیلی اور بار ایمنیٹ کے فعیلی اور بار میک کے ساتھ اور بار ایمنیٹ اور موسک اور شکا بات کا ادر بار ایمنیٹ کو مسلوں سے مطابق عبدر دامذ غور کرے اور شکا بات کا ادا لہ کرے۔ اور شکا بات کا ادا لہ کرے۔

اس معاطر بین کوئی گئابدها اصول ہمادے ماضے بہیں ہے۔ حالات کے مطابق کوئی میں مناسب صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اسلام کا خشا دھرف بہہہے کہ وہ ایک لظام جبات کی جینڈیت سے جی طرح جلوہ گر ہونا چا ہماہے اس میں غیر سلم رعابا کہیں رزمنہ انداز مذہر و وہ کی جینڈیت سے جی طرح جلوہ گر ہونا چا ہماہے اس میں غیر سلم رعابا کہیں رزمنہ انداز مذہر و وہ کی جینڈیت سے جی طرح کوئی کی اس میں غیر سلم اینے دائرہ نفاذ میں رہنے دائے فرائرہ نفاذ میں رہنے دائے فرائرہ نفاذ میں رہنے دائے فرائرہ نفاذ میں رہنے دائے فرائل کے حقوق کی مکن تفظ فرائم کرنا ہے ۔ ان کے مائی اپنے سایہ رحمت میں لیتا اور لینے تمرات و برکات بن باسداری کی ہوایت کرنا ہے ۔ دہ امین اپنے سایہ رحمت میں لیتا اور لینے تمرات و برکات بن تشرک کرنا ہے دہ امین اپنے دہ امین اپنے سایہ در مائی دہ امین ایلے مناصب سے الگ دکھا ہے جن کا تعلی شراحیت کی تجیرو تشریح اس کی دوئتی میں بالیسیوں اور مناصب سے الگ دکھا ہے جن کا تعلی شراحیت کی تجیرو تشریح اس کی دوئتی میں بالیسیوں اور

توانین کی تشکیل ادران سے نفا ذکے لئے تیا دت در سنما بی سے بور

### كتب حواله

ا۔ كتاب الاموال: البرعبب مترجم عبدالرحن طابرسورتی مطبوعه اداره تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۹۲۹ء جلدا دل صفحه ۱۵۸۰

۲- رحمتهٔ اللعالمين ، قاضى محدسليمان منصور كُرِدى مطبوعه بيخ غلام على انبله سنسرلا بهور ... جلدا دَل صفحه ۱۱۰.

٣- يونا تشر المسيريم كودت دلورس منعلقه اكتوبر ١٩٤١ع مطبوعه لا ترزكوا بريوبينك كمين في يارك ١٩٤٠ مفير ١٩٠٠

۷۰ - اسلائی را بست : این احمان اصلای مطبوعه اسلامک بلبکیشنز لمبیگرلا بور ۲۲ و اعصفی ۲۲۳ م ۱۰ - اسلائی را بست : این احمان اصلاحی مطبوعه مسترجاعت اسلامی لا بور - ۱۹۵۰ و ۵ - اسلامی سلسله نمریم بصفی ۱۳

٧- الصُّا: صفير١١

٤- كناب الخراج : قاصى الويسف مترجم محد سنات التدصديني مطبوعه جراع داه كراجي . ١٩٢٧ع صفح ١٤٢٩م

٨- عمر ان خطاب عطنطاوى مترجم عبالصدصادم مطبوعه البيان لا بورا ١٩ اعصفي ١٨

١٠- الصُّا : صفح ٢٣٤

٩٠٠٠ اليضاصفير ١١٨٢

١٢- الِعِنّا: صفحر١٨٥

اا ـ اليفيّا ؛ صفر ٢٣٧

۱،- ایفهٔ عصفحه عدر

١١٠ الضّا: صفر ٢٨ ٢

١٥- كناب الخراج: صفح تمير٢٧٥

۱۱: اسلامی دیارست: این آحن اصلاحی صفح تمبر۲

Marfat.com

١٤ مراج الملوك : طرطوس مصوعرمصرصفي تمبر٢٩

۱- اسلام کا اقتصادی نظام : مولاناه نظالر کمن میبوداردی مطبوعه ندره المصنفین د ہلی ۱۹۵۹ء صفحہ ۹۲۔

١-عمر بن خطاب : صفحه ٢٠١

٢٠- اسلام كا اقتصادى نظام : صفر ٩ ٨

الاركتاب الخراج : صفر ٢٥

۲۲-سبرت البي : شلى نعانى مطبوعه اعظم كره حد جلدا ول طبع سوم مصفحه ۲۹۵.

١٢٠ عمر بن خطاب اصفحه ٢٠١

مها- اسلامی دباست : ابن احن اصلاحی صفر اس

٠ ٢٥٠ كتأب الخراج : صفير ١٢٩

٢٧- الصَّا: صفر ١٣٣

٢٠- اسلامي رياست: ابن أحن اصلاحي صفحه ٢٢- بجوالد الاستبعاب ابن عبدالبر

مرور القارون : شلى نعانى مطبوعه مدرينه ببلينك كنيني كراجي ١٩٤٠ع صفر ٢٧٨م

٢٩- عمرين خطاب وصفحه

٣٠٠ الفِيّا: صفير ٢٩١

اس : اسلامی دیاست : این احس اصلای صفحرس

۲۲- اسلامی جهوریت ، سیدرتیس احد جفری مطبوعها داره تقافت اسلامیه لا بور

٣٣. الفِيّا: صفيه

٣٨. كتاب الخراج : صفر ٥٨

۳۵ - تاریخ دغوت دعز بمیت : سیدا بوالحن علی ندوی مطبوعه محلی تنفیقات ونشر بات املام کفتو ۲۶ ۱۹ ۶ - حبدا ول صفحه نمیر ۲۸۱ ٣٠- ايضاً: صفر ٢٧٣

٣٢ ـ الصَّا: صفحه ٣٢

۲۸ ـ نيل الا وطار : علامر شوكاني - حبد عصفحه ١٨٠

٢٩- اليفيًّا: صفحه ١٣٩

٢٠ ـ كناب الاموال : حبلداقل صقير ١٥٠

ام - اسلامی دیاست ، امین آحن اصلاحی مصفح تمبر ۲۹

٢٧- عمر فارون اعظم : محدين سيكل مطبوعه مكتبر ببدلا بور صفحه ٣٠٧

٣٧ ـ رحمنز اللعالمين : جلدا ول صقحر ٢٧٥.

۱۹۲۱ منامی مسادات : محد سفیظ الند میمارادی مطبوعه ا داره سخین ونصنیف کرای ۱۹۷۱ سفی ۸۸ -

٥٧٠ اسلامي دياست : اصلاحي صفير ٢٢ ، بحاله كآب لخراج

۲۹ - عمرن خطاب : صفحه ۲۵

یه - ان دانعات کی تفصیلات کے لیے دیجھتے اعمر کم شخطاب مولفہ طنطاوی اور الفادن ا مولفہ شبی نمانی

٨٧- اسلامى رياست : اصلامى صفح منبره

۳۹- انتکام السلطانیر ۱ ما دردی بمنزجم مفنی انتظام الند شها بی مطبوعه محد معید ایند سننز در این محل کراجی صفحه تمبر ۲۲۵

المنامي مهاوات وصفحه المنا

۵۱: عمره بن خطاب : صفحه تمبر ۲۰۷

۵۲- ساست شرعبه ۱ این تیمید مترجم مولانا محداسمایل گود هردی مطبوعه کلام مینی کراجی ملا ۵۷- اسلام کا نظریهٔ ملکیت : واکشر محد منجات الشرصد لفی مطبوعه اسلامک بیبکیشیز ملیستر ۲۸ ۱ اع صدر دم صفحه ۱۱ بحاله کما ب الخراج . ۷۵- اسلام کا نظام حکومیت : حاملانصاری غازی مطبوعه ندوهٔ المصنفین دیلی ۱۹۵۱ء صفحہ ۲۹۸ بحالہ طبری .

۵۵ - تفصیلات کے لیے دیکیتے اسلام کا نظریر ملکیت، ڈاکٹر محد نجات اللہ صدیقی۔ اسلام . سری عدل اختاعی ، سید قطلب شہید مترجم ڈاکٹر محد نجات اللہ صدیقی۔ اسلام اور حدید معاشی نظریات ، مولانا سیدالوالاعلی مودودی۔ اسلام کا اقتصادی نظام امولانا سیفظ الرحمٰن معاشی نظریات ، مولانا سیفظ الرحمٰن سیوادوی اور اسلام کا نظام حکومت «مولانا حا مدالانصادی غازی۔

٥٦. كناب الخراج : صفر تمبر ٢١

٥٥- كأسبالا موال : حباراول صفحه تمبريم اس

۵۰- اسلامی دیارست و اصلامی سیسلد نمبری صفحه نمبری

٥٩ - اسكام السلطانير : صفحه تمبر ١٢٣٢ -

٢٠- كناب الخراج : صفحه تمبر ٢٠-

۱۲- اسلامی دبارست : اصلای صفحه ۵۷۰۵

١٢٠ اسكام السلطانير: صفحه تميره ١٠

۱۲ مسلاول كانظم مملكت ، واكر حن ابرابيم من مترجم محد عليم الترصد لفي مطبوعه ندوزة المصنفين دبلي طبع اقل به ۱۹ عصفه ۱۵ .

۱۲- اسائی دیاست : مولانامستدانوالاعلی مودودی مطبوعه اسلامب پلبکیشز. نمیشر لا:ود ۱۹۲۰ اع صفر نمبر ۷۵ ، بحواله کناسپالخراج

١٥٠. كاب الخراج : صفر مبرع الم

٢٢- اسلامى رياست ومولانا مودودى صفح منبرى مديجوالكن سب الحزاج اورالمبسوط

٢٠- ايضًا: صفر تمبر ٥٨٥ ، بحاله د رالخنار

١٠- اليضا : صفح ٢٨٥ ، كواله و دا لمخار ، براتع

١٩٠ ابضًا: صفى تمبرى ٥٨ ، بحواله المبسوط.

# وطبحة الودري

سب تعرایف خدا کے لیے ہے ہم اس کی حدوثنا کرنے ہیں اوراس سے مدو ومغرت چاہنے ہیں اس کے سلمنے توب کرنے ہیں۔اس کے دامن ہیں اسپے نفس کی خرابیوں اور بُرے اعمال سے بناہ جاہتے ہیں جس کوخدا ہدایت دے اس کوکوئی گراہ نہیں کرسک اورجس کو دہ گراه کرے اسے کوئی برایت بنیں دے سکتا ور تیں گواہی دنیا ہوں کہ محدّاس کا بنده اور سول ہے۔بندگان بندا! یک تہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیبت کرنا ہول اور تہیں اس کی اطاعت کا عكم دنيا ہول اور اسپنے خطبہ كا أغاز نيك مانت كرنا ہول ۔ لوگو اسنوم بنيس وغناحت كے سائھ تانا ہول کیونکہ شاتر ہی اس سال کے بعد مجمی تم سے اس جگہ نرل سکول ۔ لوكر ائتهادا دب إبك بيد بنهادا باب أبك سية تم سب أدم كى اولا و بروا ورادم مى سے سنے منفے تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز دہ سبے جوزیا دہ نفوی شعارسیے کمی وبی و مرکسی عمل برتفوی کے سواکوئی نصبیلت ایس یا بابیت کے تمام دستورمبرے یا قرار کے سيج بي اور جابلين كي تأم أنار ومفاخر خم كي جلسفي بي ومن سدانه وكعبد كي مكراني و منهانی) اور منفا بر (حاجوں کر یانی بلانے) کے عہدسے بانی رہی کے قبل عد کا برلہ نصاص ہے۔ عمر کے مثابہ دہ فتل ہے جولا تھی یا بیھرسے و توع بن آتے۔اس کی دبت سو اونط مغربسے جوزیادہ جاہے گا وہ اہل جاہمیت ہیں سے ہوگا۔ اہل فریش البیار ہوکہ خدا

کے صنور تم اس طرح آؤکہ تھا دی گردنوں پر دنیا کا برجر لدا ہو جبکہ دوسے لوگ سامان افرات نے کوئی ہے۔ اور کا اہل افرات نے کوئی کے اساموں گا۔ اہل افرات نے کوئی ادراگرا بیا ہوا تو بیس خدا کے سامنے تمادے کیے کام ماموں گا۔ اہل خرات افرات نے تمادی جوٹی سخوت کو خاک میں طادیا ہے اور باب دادا کے کار نامول پر مہارے نے تفاخر کی کوئی گنجائش بیس دھی ۔

رکر انتہارا خون اور تہارا مال تہارہ ہے ہے جوام (محرم) ہیں بہاں ہمکہ کر قیامت میں خداکے سامنے پیش ہو جی طرح اس دن اور اس ہمینے کی سرمت تہارہ نزیک ملم ہے اور عنقریب تم سب خداکے آگے جاقے گے۔ ہیں وہ تم ہے تہا رہ اعمال کی باذہیں فرات گا۔ دکھیو ا میرے بعد کہیں گراہ مذہ ہو جانا کہ اپس ہی ہی گردیں مارنے لگو۔ دکھیو ا نیس نے تی بہنچا دیا ہے۔ بی اگر کسی کے پاس امانت دکھواتی جاتے ، نو وہ اس بات کا بہن ہے کہ امانت دکھواتی جاتے ، نو وہ اس بات کا فرار بانا ہودی کا دوبار آج سے ممنوع باب خوار بانا ہودی کا دوبار آج سے ممنوع میں نا دور دا کا نقصان ہے اور نہ تہارا۔ اور شہنے نے یہ بات طے کر دی ہے کہ مود کی کوئی گئی شن اور جمال کرتا ہوں اور زمان میں مجاس خواہ بین عبار محلوں کے نعق ہے تو تی اس نام سود کو باطل کرتا ہوں اور زمانہ جاتے انتقام ہے میں معاف کرتا ہوں دہی تہ بین اور (اپنے خاندان میں سے) بہنا انتقام ہے میں معاف کرتا ہوں دہی تہ بین اور دوھ جینے بیج کا ہے جے بو ذہاں نے قش کردیا تھا۔

ال کی سرائی این ایسے ہروادث کا حداگانہ حصر مقرر کر دیاہے اس ہے اب وادث کے فی میں (ایک بہائی سے دائد میں) کوئی دھیں سے آز بنیں بہان اوکہ لوگا اس کی طرف منسوب کیا جائے گاجی کے بہتر پر وہ پیدا ہوا اورجی برحوام کادی ثابت ہو اس کی سرائنگ ہے۔ خبرواد اجو کوئی انیا نسب مدے گا یا کوئی غلام ابنے آفا کے سواکسی دوسرے کے ساتھ اپنی نبیات قائم کرے گا۔ اس پر خداکی اس کے فرشتوں کی اور تم انساؤں

کی اون ہے اور فیامت کے دن اس سے کوئی برلہ قبول بیس کیا جائے گا۔ ذرض قابل دائی ہے۔ عادیاً لی ہوئی چیزوایس کرنی چاہتے۔ تھے کا بدلہ دینا چاہتے اور جو کوئی کسی کا صامن ہے نواسے مادان اوا کرنا چاہتے۔ دمھواب ایک مجرم اپنے جرم کا خود می ذمہ دارے اب رنہ باب کے برا یہ بلیا کرا اجائے گا۔ اور نہ بلٹے کا بدلہ با ب سے لیا جائے گا۔

الرکہ اِشیطان اس بات سے قو مالی ہو جگا کہ اس زبین بی اس کی پرشش کی جاتے کی لیکن اس بات پر بھی واضی ہے کہ جبوئی جبوئی باتوں بی اس کے اشارول کی قبیل کی جاتے جاتے اس بے تماس سے اپنے دین وا بیان کی حفاظت کرد۔ لوگو اِنسی ( جمینے کوا بنی جگسے ہٹا دنیا) کفریں ر جمینے کوا بنی جگسے ہٹا دنیا) کفریں رکبھا و دہا ضافہ کر دنیا ہے کا فراس سے گمرابی میں پڑھا جاتے ہیں کہ ایک سال نورا اپنی نفسانی خوض سے) اسے حلال مظمل نے ہیں۔ بھر دوسر سے سال (حبب کوتی واتی مؤض نہ ہی اس کو حوام کہ دیتے جب ناکہ اللہ نے جگنی ( حوام مہینوں کی ) مقرد کر رکبی ہے اسے پر داکر لیس اس طرح وہ اللہ لفالی کے حوام کیے ہوئے جمیئے کو حلال کر لیتے ہیں اور اس کے علال کے عوام کیے ہوئے جمیئے کو حلال کر لیتے ہیں اور اس کی خوام کی ہوئے مہینے کو حوام ۔ اور لہ مانہ گھوم بھر کر اس جگر آگیا ہے جمال سے کائنات کی پیلیشش کے دن شروع ہوا تھا جمینوں کی گئی خوامے ہاس (سال ہیں) ہارہ سہے۔ ان ہیں سے جاری مرم ہیں کہ بین ( ذی قدہ ، ذی الجمدادر عم م) ٹومتوات ہیں اور اہی الگ

تمہاری بابند ہیں اور خود اسنے بے کھے ہمیں کرسکتیں۔ تم نے ان کو خدا کی امانت کے طور برر حال کیا ہے اور اس کے نام پروہ تھا دے بے حلال ہو تیں ادر کسی عودت کے بیے یہ جائز نہیر کروہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔

لوگو! میری بات مجھ لو۔ میں نے تی تبلیغ اداکر دیا ادر تہارے درمیان ایسی پہیز چیوٹ ہے جا رہا ہوں کہ اگر نم اس پر فاتم رہے نو کھی گراہ نہ ہوسکو گے بینی اللہ کی کنا ب اور اس کے نبی کی سنت۔ ادرتم لوگ غلوا زیادتی کرنے )سے بچرکونکہ تم سے ہیلے کے لوگ دین میں غلو کے باعث ہلاک ہوگئے۔

اوگر ایری بات ستوا در مجو ایم مرسلان دور در کسلان کا بھاتی ہے کسی کے لیے یہ جائز انہیں سبے کہ دہ اپنے مسلمان بھاتی سے کچھ لے سوات اس کے جے اس کا بھاتی برضا در عبدت عطا کر درے۔ اپنے نفس پراور دور دول پر زیادتی نہ کرواور ہاں تہارے غلام اان کا خیال دکھوجو تم کھا قاس ہیں سے ان کو کھلا ترجم تم بہنواسی ہیں سے ان کو بہنا ڈاگر وہ کوتی ایسی خطا کر ہی جے تم معاف نہ کرنا چا ہو تو اہلے بندو اانہیں فردخت کرد دا درائیس سزا نہ دو۔ کور با نہ تو بہرے بعد کوتی امن سے ۔ خوب لوگو ا نہ تو بہرے بعد کوتی امن ہے۔ خوب کو ا نہ تو بہرے بعد کوتی بائری جے تا در نہ تہا دے بعد کوتی امن ہے۔ خوب کور ا دراس طرح کی دوار دراس طرح کی دوار کو در خانہ خوا کا جا اوا کر دا ہے حکام کی اطاعت کرد ا در اس طرح کی ذکوا تا تو بی موجاؤ۔

لوگو إسنوا وراطاعت كرد. اگرجرتم بركوتى نكام بنى غلام بى كبول ندا بر بنا دیا جائے جوتم بركتا ب الله كو ناتم كرسے . لوگو إج كے مالل مجد سے بيكھ لوئيں نئيں جانا شابداس كے بعد مجھ دوسرے و كى نوبت نرائے ۔ ابھی طرح كن لو اتم بيں سے جو حاضر ہے است حاسبے كد بعد مجھ دوسرے و كى نوبت نرائے دائے ۔ ابھی طرح كن لو اتم بين سے جو حاضر ہے است جا ہے كہ يہ باتن وہ غاتب كو بہن و دے شايد ال سے دہ جے يہ بہنچ اس كا فريا دہ محافظ جو ہے ۔ بان بناؤكي بيں نے بہنے كا حق ادا

کر دیا ہے ۔ اور ہاں نیا من کے میں اور اللہ مال اللہ مالہ اللہ من کے دوا تا در کہ تم کیا جواب اور ہاں نیا میں کے دوا تا در کہ تم کیا جواب نیا میں کے کہ اکب نے اما نت بینچادی ۔ اللہ کے احکام ، ہم در کے سرنے کہا" ہم اس کی شہادت دیں کے کہ اکب نے اما نت بینچادی ۔ اللہ کے احکام ، ہم میں بہنچا در ہے ، نیز در الب و بڑت ادر نوبوت کاخی اداکر دیا " نب نجی نے اپنی انگشت میں بہنچا دی جو نہ اور کہ اللہ میں میں اور کہ اللہ میں میں بار آئی کی طرف اللہ کی طرف جھکا یا ۔ بجر فرما یا " اے خدا تو گواہ میں ۔ اسے خدا تو گواہ دہ ۔ اسے خدا تو گواہ دہ ۔

## كتب مطالعي

اس کتاب میں کتب حوالہ کی نہرست ہر باب کے آخریں شال کردی گئی ہے ان کے علادہ جن دور مری گئا ہے۔ علادہ جن دور مری کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان کی فہرست بہ ہے :۔

ا - تفهیم العت برآن ، مولانا سیرا برالاعلیٰ مودودی - اداره ترجان القرآن ، لا بوریم ، ۱۹ ع مر مدالم العد مرکزی مران مرعل می لقریره در مربی مربی از این مربی

٢. معالم العنت رأن : مولانا محد على صدلتي كاندهلوى واداره تعليمات فرأن، سبالكوط بها ١٩٥٥

٣- انتخاب حديث ، مولاناعب الغفارس واللاكب بيبكيت لمبلط الابور.

٧- معارف الحديث ومولانا محد منظور نعاني وكنبر رست برسيما بيوال

۵- دا وعمل : مولانا عليل آهن مردى داسلا كسيبكيشز لميلا، لا بور - ١٩ و

ار اسلامی تبذیب اوداس کے اصول و میادی ، مولانا مسیدا بوالاعلی مودودی ۔ اسلامک بینکیشیز لمینش لاہور ۱۹۷۳ع

ے۔ اسلامی نظام ڈندگی اوراس کے بنیا دی نفتوداست : مولا ٹاسپرالوالاعلی مودودی ۔ اسلامک بہنکینینزلیٹڈ لاہور سے ۱۹

٨- اسلام بين عدل ابناى : سيزفطيب شهيد المشرجم واكشر مدرمجات الشرصة ابني . اسلام . ببلبلنيز لميشر كا بور ١٩٤١ :

۹. اسلام کے معاشی نظر سیے ، واکٹر محد بوسوشلدین مطبع ابرا بہبید، سیدراباد دکن . ۱۹۵۰ م ۱۰ اسانی دنیا برسلمانوں کے عوق دروال کا اثر ، مولانا سیدابراسی کا نوری مملس سختیات و

ونشر المنت اسلام - ندوة العلماء لكمتر ١٩١٤ء

۱۱- جاده ومنزل استیقطب شهبد منزم خلیل احدهامدی اسلاک میکیشنز المید لامور ۲۰ و اع ۱۲- مهر نبری بی نظام مکرانی و داکش مختر حمیب ما تشریمکنید ایرا بهیمید احدر آباد دکن ... دومرا ایریش .

Marfat.com

۱۱. سلانول كانظام مملكت: واكثر حن ابرابيم حن، وعلى ابرابيم حن مصرى يشرجم مولوى
معرعليم الله صدائقي ندوة المصنفين والي ١٩٤٠ء
ما يسلانول كي ياسي افكار: بروفيسر وشيراحمد ا داره تقانت اسلاميه لا بور ١٩١١ء
ما يمن إنهانيت : نعيم صدّ ليقي اسلامك بيبكيتيز لا بور ١٩٤٢ع

# مطبؤعات القراك

- 🚳 وسينسيات
- و تطلبات جصدادل رضیقت إسلام،
- فضلبات جصد دوم دخفيقت بسوم وصلاة)
  - 🍪 خطبات جِقىم دخليقت زكوة ،
  - فطبات جتدجإم دخيت ج
  - ونطبات حضرنجم دخيبت جهاد،
    - الجها د في الاسلام
    - وحقوق الزوعبين
    - خلافت ومكوكتيت
      - سلاجقه
    - وكن كى سياسى تاريخ

- تفهيم القران
- 🖚 سُورة الفاتحہ وسُورة البقرہ
  - 🔊 سُورة النور
  - 👁 سُمَرة الفُـــرقال
    - 🕲 سُورة كُقمان
    - 🚭 سُورة الأخزاب
      - سُورة ليسس
      - شورة الفسنتج
      - 😗 سُورة الحجُرابِت
        - 👁 سُورة الرحمٰن
      - 🕥 تيوال ياره

إدارة ترجمان القسران الجهره-لابو

Marfat.com

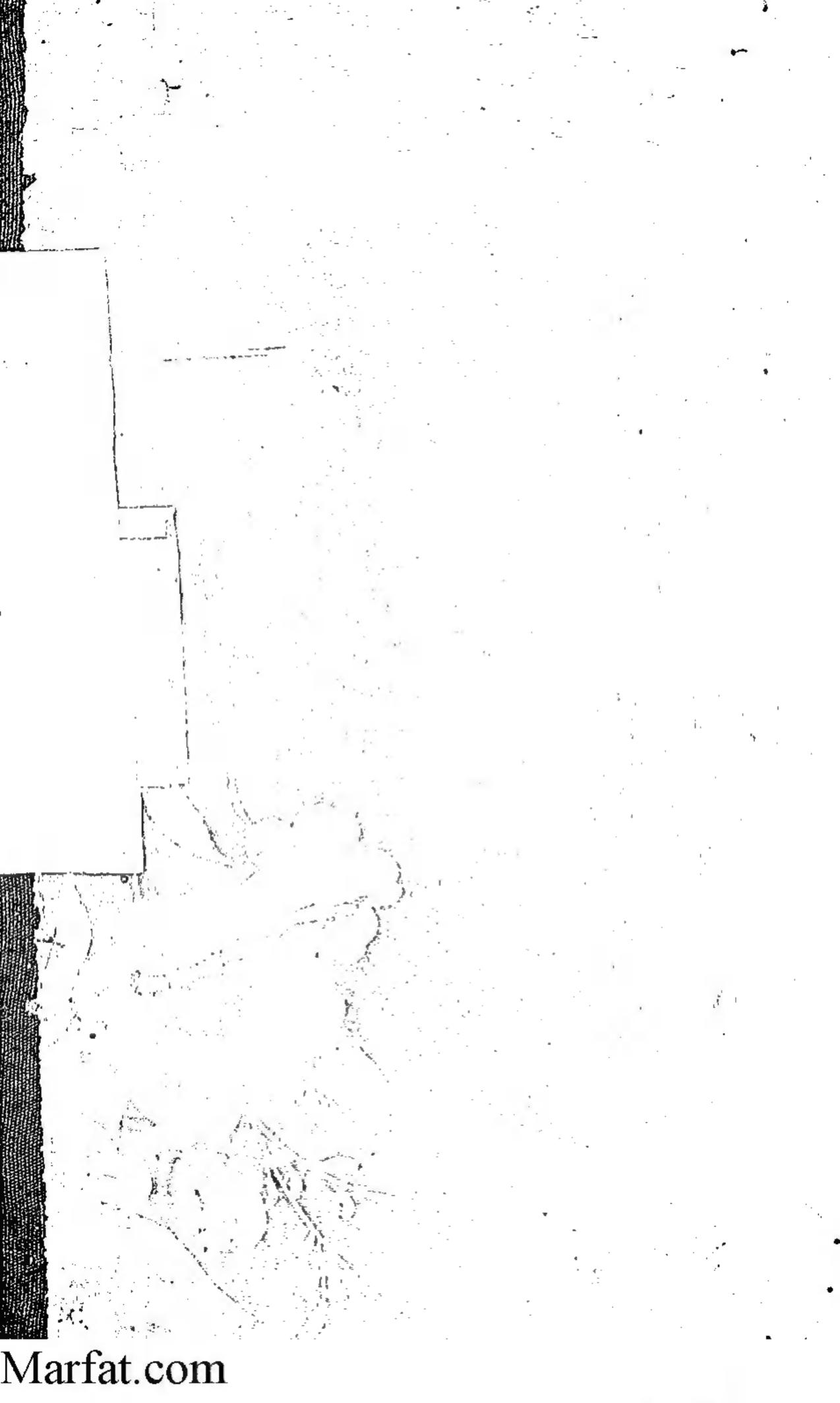

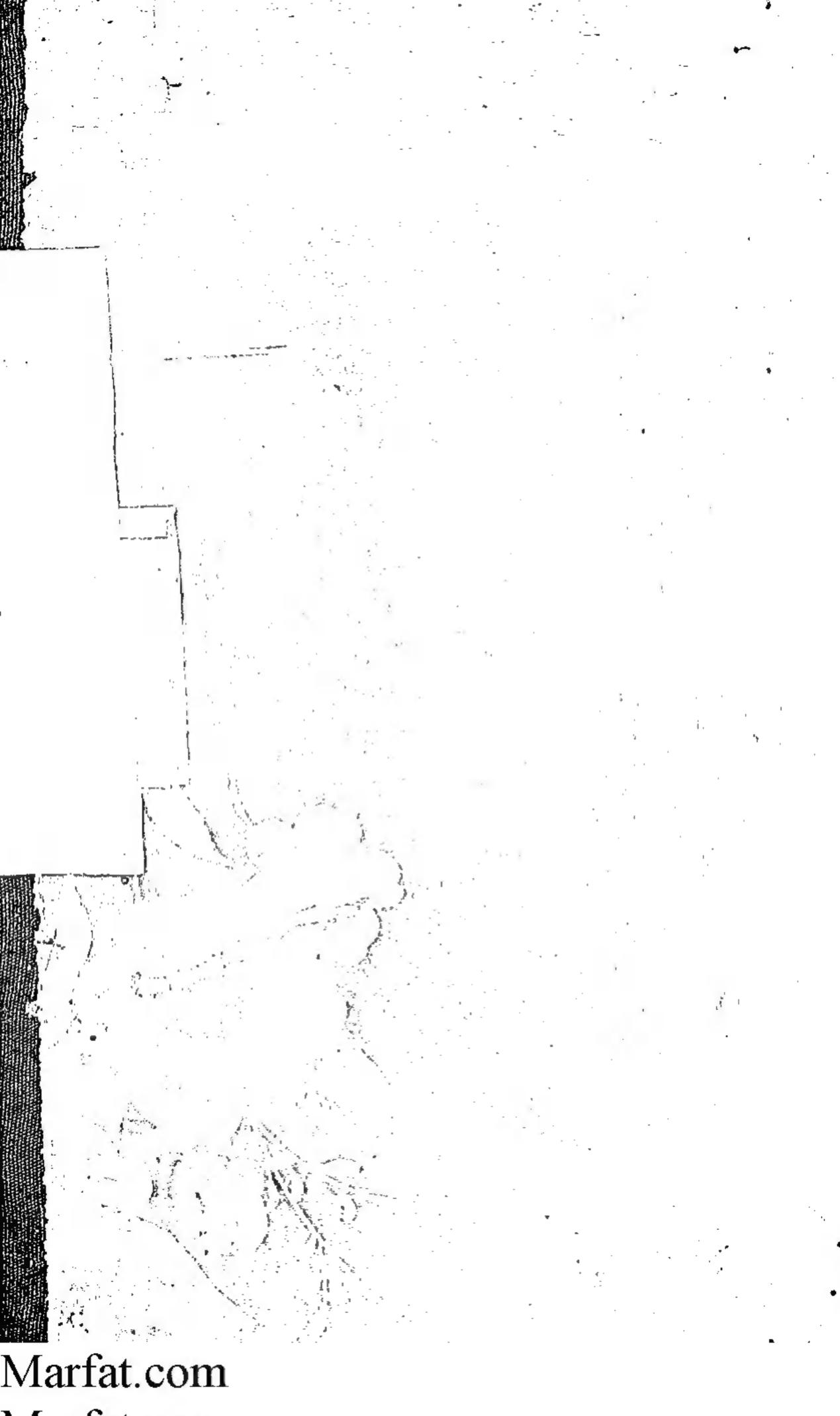

Marfat.com